

Marfat.com

بارب جبهد بودكه عبروصال و وكلت مامير بم وصال بود اسوده بودول رفراق جبيك مرم زدوست ازه نويرجال بود كبنى جبال ربو د زماعه مرآك وصال كفنى محرد رائيس ندجا كالياب Rice etl, مضية السالك في ذكر موالصلين مُؤَلِّفَانَ كَانَ لِلهُ مُؤَلِّفَانَ كَانَ لِلهُ اللهُ لَكُ اللهُ لِلهُ اللهُ معاده بن برل نربون Rs. 20/00

بِسُ مِنْ السِّحَ الْمِنْ الْرَحِيمُ

عرص

المالة مُوصِيلِياً

زمانه حاضره كى ناليفات كے ليم فقر تمر جزولا بنفاخيال كباجا ناہداك زصاحب فن سيم فقر تمركو زب لاباجا نا ہے کی بری کنا با نفال الحقیقت مذنوسوانحات کے زمرہ بن وال ہونے کے لائن ہے نہ مذکروں میں ! ورنہی تصوف کی کوئی منتقل کتا ہے بکدا کی معجون مرکتب ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دوسنوں اور ہم خیالوں میں مقدمہ کے کھوانے کے لئے نظر دوڑائی نیکن جو لوگ ورغبيق نصوف كى مندرجلوه فرما ہيں آن مين تلى و تدتى ايك آن بحرجى فرصت نبيں ديتى - اور جو ن بسوادهم بن وه اس مبدان كے نتا مسوار نبی مجبوراً اس كانتوارا -ا ج كذا ب طبع بين جاري مع عجبوراً أيك دوست كاصار مع مجيد كله الرا-وريزي نه صاحب ہوں نهصاحب فلم اس سے میرے دیبا جرکو وہ ایمبین بنیں جوفی زمانہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت فبلدمرندم دحمنه التدعليب كيسوانح حيات طيب كصف كاندبيل لم يول ودنه مكن حالات سع باخبر كبو كمه محص من بالج سال صنوركي غلامي كافحز حال ريا اوروه مجي ابساكه سال بس د وجاريا وآيا ا وركبا بين اس حالت بين سيمنت برفلم بكرسكنا تحا-عبريًا ليف الله بات بهب كر مضرت محرم صوفی محدا بواتيم صاحب قصوری نوری ستر رتب نے زبانی و تحريرى حضرت فبله رحمنذا متدعليبه كے حالات وارتئا وات اپنے نذكرہ كے لئے طلب فرط نيے۔ بندہ بجھ دن تومترودر با - آخر جارونا جارا بد فلم كے كرمخنص بارد اشت د توطى تكھنے كا اراده كيا بيكن ب فلم كانوك مرنى ميرول وماغ كرو كلفة جائة تفصفى كصفح لكے لكي تنبية تم منهوى -

اب بین جران نفاکد کباکرول زاخت اسے کا جبتا ہے نتی میں سے اختصار کرنا ہول توسمندر کوزہ برنہ بی معامک نفضیل سے کھنا ہوں توایک الگضخیم کمنا ب نیا دہوجاتی ہے کئی بین اسٹی ش و بنج میں مکھنا گیا۔ نا ابنکہ حسّدا وّل د ترمیت ہسے بارنکل گیا۔

اس کے بعد مراا اوہ ہوگا کہ بار وان الکصورت ہیں منائع کر دیئے جائیں اوکسی ووسری
کنا ب کانم بر رزیائے جائیں حضرت صونی صاحب تلد رتبہ نے بھی پی شفورہ ویا یج ب بر ہے کہ الحصائی
تین سوغوں سے زائم فلم سے کل گئے لیکن کی تبہرے حصے دصنائل و کمالات اخلاق وعادات کی نوبت
مزائی سعدی رحمت اللہ نے کیا خوب کہا ہے

رسنس غاشنے دار دندسدی راسخن با با ب بمبردنت بمسنسنی و در بایمجبست ب با تی بمبردشت نسسنسنی و در بایمجبست س با تی

وافعی ندهجے سپری ہوئی اور نہ ہی حضرت کے حالات اِوصاف و کما لات ختم ہوئے گوکنا مبحل ہوکڑکل جائیں اور لحباب بہ خیال کرنیگے کہ بہت کچونکھا گیا لیکین میری آٹ ندکامی کی موجودگ اور حضرت مرموم و مخفور کے افضا و کما لاٹ کا دربا ہیں سے جی زیا دوم تنااطم نظر آئے گا۔

جیات طبیقی سے نفلا البخفیقت کوکوئی و اسطانہ بن بکواس بن جرکج وکھا گیاہے وہ صرت آپ بینی میں جرکج وکھا گیاہے وہ صرت آپ بینی میں میں اس کے ندر حضرت فندو اُہ اس کی ندر و اُہ اس کی ندر و اُہ اس کے ندر حضرت فندو اُہ اس کے ندر حضرت فندو اُہ اس کے ندر اُہ اس کے ندر اُہ اس کے ندر اُہ اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے کہا ہے وہ اور اِس کے کہا ہے وہ اُس کے کہا ہے وہ اور اِس کے کہا ہے وہ اُس کے کہا ہے وہ اُس کے کہا ہے اُس کے کہا ہے وہ اُس کے کہا ہے کہ

تشانسطیبیکے وہ تم ارتباوات اجائیں گئے جوائی انکھوں دیکھے پاکانوں سے سنے گربا تذات وہ فصود منبی بلکھرف ہے باکانوں سے سنے گربا تذات وہ فصود منبیں بلکھرف ہے دکھانا مقصود ہے کہ رسالک کو کو نسے مراحل سلوک کے ذریبی ہے تنہ ہم اور کہ وہ کہ مراحل سے انہیں ملے کرناہے ورکہ وہ برکے نعتفات کیا ورکننے گرمے وہ حبت وا ضلاص بروم رہندگی برکت سے انہیں ملے کرناہے ورکہ وہ برکے نعتفات کیا ورکننے گرمے ورح بہت وا ضلاص سے مربع نے ہیں۔

بعض مقامات برفلم في بندبر وازى عى كى ميسكين كياخنبا رجب موش باليمين بريد باليكين حق توبير

ہے کہ ہی بلند بردازی در شوخی میری کتاب کی مبان ہے گو مجھے خوف ہے کہ منقلد دوست میری اس روش بر پھبنیاں اُڈ البیں گے دیکن معارفِ تقد کو دیجھتے ہوئے کو اُنہ تقلبد نی تبارکر نا بھی تو بوری کے رفناری ہے۔
کتاب مرسری نگاہ ڈالنے کے لئے تنب کھی گئی بلکا ایک باریک بے عبیب اور با کے تفیقت کے عباں
کرنے کے لئے بھی گئی ہے جے ملا خطر کے لئے جہنم دل سے کام ببنا جاہے صوف طا ہری آبھے کام نہ دیگی۔
کرنے کے لئے بھی گئی ہے جے ملا خطر کے لئے جہنم دل سے کام ببنا جاہے صوف طا ہری آبھے کام نہ دیگی۔

ایس من از گونٹن ول با کرنندید

حضرت مرحوم ومخفور فبلرم زندم رحمنذا مترعلببرك نذكرات ورسوانحات كيرعف كيان ميرى كناب عينك ورخور دبين كاكل مے كى جس سے صرت كے باريك سے باريك ذا فى اوصاف اور وبهبي كما لات روش ورد درخشا ل نظراً بيس كيا ورا يكفيسفي ابني نُوري نظرا و دابني بوري فكرار اكتصرت فبله دهمة الشعليدي ذات بالركات ورآب كاوصات وكمالات كي تقبقت كاللسف ويجيف كم بعداً خرى فيلم كرف بن تنرود نررب كاور ندى خنيفت ولابت كريافية ب ويجينے كے لئے بنيا ب موكا كوعوم اس سے كم فائده الطالمين كيسكن دِل سوز نخريراً نهيس هي منا تركيه بغيرية حجبوله به كي مبري مخريمها لغدا وتصنع سے باک ہے گوعبا رست میں سلاست نہولیکی وافعات وکیفیا ت میرموفرق نبیس آنے دیا۔ نصنبعت ونالبعت بسي سي مشكل كالم زينب ب صفي تصنيف و تالبعث كى زيتب عمده موكى ومي فنبول ومرغوب طبائع مو كى خصوصاً السيئ صنبيف و تالبيت جس مي وا فعات -حالات اوراوص فلمبند كتے جائیں اِ ورہنباطی طربقہ سے ماكل على كرنے مطلوب ہوں نوابسی نابیغان كا مرا دصرت ظاہری زیزب بربمونا ہے درس لیکن برمم بطا ہرختنا آسان اور الصعادم ہونا ہے اتنا ہی کے کیونکواس ملكة لطبعث كأنعتن ذوق سبم ورفطرت لطبفه سي من كتصبع ا وربنا وط سے۔ " بيس نه نوكوني منتّان مصنتفت مول ورنهي آج نك مجھ اس مي كانصنبيف كاموقعد الماسيايس وفنت صرف لبنے مرتبی اور محسن کی یا دیے بچھے ہے اختیا رکر دیا اور میں اِس بحرتا ببدا کنا رہیں کا غذی نا و كيها يد بسمايات مجريها وموسهان رتى لغفورالرجيم بيضا بواكووريا اورهم كي يتوبي وافعات كے تعاظم ورفكاركامواج سے بصنكل جيان بربہتا ۔ الحب للس علے ذالك يكين ميں اتنا كها

موں کراس جو دھویں صدی ہیں کرنصنیوت و نالیون کے سیلا ب نے دُنیائے علم کو توجیرت کر دیا اور صوف سرزین بنجا سے بیسبوں نہیں میکسینیکٹروں روزا نرنصانیون کے نبا راکھنے اور جیلنے لگے یکسی کو بہ دولت نصیب مذہوئی جو آج مجھے عنابیت فرمائی گئی وَ مَا نَوَفَیْفی إِلّا بِادَثْہ ۔

جب سے ادبات نے ترقی اور عوج علی کیا۔ توروحا نبات سے بالتھانی ہوگئی جہاں کہ دفی جار اہل باطن علی تفکریس نظر آنے بھی ہیں تو وہ بھی گو تشر تہائی ہیں اور آتی ولیری نہیں کہ کسی کو اپنے حال یا قال سے کچھ کہ باس کیس گوخا موشی اور کند علم روحا نبیات کے لئے نوش کا تھی رکھنا ہے لیون خاموشی اور وہ سکہ اسے کچھ کہ باس انٹی کہ سلف صالحیوں ج جو معلوبا نہ ہو کیو کم محرکہ کا سکتا ہے گرکسی صاحب ہم ہت نے جُراً ت بھی کی تو بس انٹی کہ سلف صالحیوں ج کی تصافیقی یا نالیفی دست اربندی سے ڈورے نکال کو اپنی نصافیوں آئی ہے ساتھ اولین کے کہ نا وہ محرک ہو اسلف صالحیوں وہ التا ہے کہ کئی ایک رسالے تصبق ہے کہ نشا تھے ہو دہ بہر لیکن غورسے دیجھ تو سلف صالحیوں وہ انہ ہیں کو گ ایم بین کی نصافیوں کے نزائم کے سوا ایک میں نیا نظر نہیں آئا۔ علا وہ اذبی اگر موجودہ وقت ہیں کو گ اس فن نشریف کے تعلق نصنیف نظراتی ہے تو بزرگوں کے حالات سوانحات اور تذکر سے بہر نسکیں وہ بھی لیسے روکھے کچھ کے کہ مذال کی جاشنی مذحال کا ذکوت ۔

ا بسے وقت اور بسے حال میں ایک بسی صنبیت میں کرناج قال اور حال کو کمیا اُمنوازی صورت بیں دکھائے اور اپنی مجتمد از تحریر سے تفلیدی راستہ جھبو ڈکرایک زالا اور نیا ڈھنگ بین کرکے دعون خن کا برجم بلائے توکیا ڈالگ خضل لیٹ ہونیہ من بیناء کا نمونہ نہ ہوگا ؟

بینک بیری ناچیز نصنیده نے در مینبر طوں نغز نیس موں گی بکورن حرف لین نفم کا خود ننا بد مادل موگانیکن دیجینا بیسے کوبی نے کس مہت سے ابنا قدم بڑھا با اورکس دلیری سے دنیا نے اویات کو ابنا حال کہ گونا با اورانین خوال کو دعوت نزگرت فی ایمل کا فاطب طرا یا اورصوف کی جو شاہرہ کا فاکہ دکھا یا جو ابنا حال کہ کرنس با اورانین خوال اور کرورول سے اننا بڑا کی کیونکر سرانیم ہواکیکن حق تو برہے کہ سے بین خودجبران موں کواس اور کرورول سے اننا بڑا کی کیونکر سرانیم ہواکیکن حق تو برہے کہ سے فیص رکوح الفدس او با فرمورول یو سے میکوال می محب بین نور کروں کو الفدس اور اور میں کے موران در میں کے دا قعات کھنے با یا توکوئی ترمزب سو بھے

زبنى كبونكا بك بيا فصدكهنا نفاا كيصرن فبله على دخذا لته عليه كما لات وصاف وكلف تصريح فيفود تفاكة تصوف كى كيفيات بهي بالحديسي كم زمون ما البكة غيفت جامعه ليس كمثلة في كي غيبة ت كبرى عبا في طو برسكشف بوطائية ومعلوم بوطائي كدكيونكراس كاظهوروفى الفسكوا فلانتصرون كاندمضم سيءاور كسطرح هو يكل شي تهب كي علوه نما تي موتى بيا وركبو كمرهو يكل في مجيط كامصداق عيم نظرا تها تواسي ور بن ترتیب کنا ب کوئی آسان مرنه نفانسکین حضرت فبله مرنندم کی رُحانی با وری وردیم بین کی با در کامل نے رہری بختى در بالسي دس رتيب عبر بالحكيمي كريمية نع مقاصد كوكمب البينتي موتى ابني اخرى سرحد سرجا بهنجي -خان ومخلوق كا أولبرنعتن عالم وجرديس في كعدده ننان دبوبب كانعلن يص كوالله حل ننانه كى ذات با بركان نەسىسى بىلەلىن وصف كى ندرىيان فرمايا ورانسان كوخىلايا : كىراڭىسىدورىتى رتب العُلَمِين كه كرابن السناولين في شكركذارى سب بيل واجب بعينها سيطح ببرومرش كالولانغلق ببى راوبتين مي مرشيق ورحقبفن ناشب حق موناميا ور روحانی زمین کا ذربعبرم نامنے جیسیا کہ والدین ما دی زمین کا آلہ کا دہم بہلی مہریا نی اور عنا بہت جو مرتفاسے مريدكوربنجني بالرست ساورا خرى ففت وحمت جومريدكوبس علل مونى ب وه زبيت مع غرمنيكمريد كالبيلاسبن هي زيرين ورا خرى سبن مى زيريت ب فرن ا تناب كدا يك موترب دوسرا منائز اسى بهلے تنا نداز تعلق معيصة ول كونربب كي بم مع موسوم كبا كبا وزربب كنه افع على على جلالي جالى، اور روحانی کے تم مالات ورواقعات کواس میں دکھایا گیا اور دوسرے حصر کتاب میں اسی تربیت کے ننائج وكهائے كئے كيونك زيبين كامعيا دننائج برمونامے۔ مرمنذ كامل و وصب كى زببت كے تمرات ننائج عده مول ورمريد وه اجبا جزير بيت كے قبول من كى كەندىدىكى نامواكرى بىن سابىل دامىتى بىلىدى ئىلىن ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى بىلىلى بىلىلى بى اوركامل كى زىبىت كا قرادكرىسى سے خودمرىدا بنى ماكىت نفنى كے اندراكى ابسا ا تفلاب يا ناہے كدائي بہلی ہی گم کرکے ایک وسری تی کا تحقق ا بنے وجود میں با ناہے اسی افعال عظیم کی دعا بہت سے میں نے ابنى كذاب كانم انفلاميل لحقيقت ركام يكيو كدتريت كالل بي جذيات كالل بيدا كرك نساني بي

جبروده اوده مراه کا بات کا با

كامانع بيسكين بربسا دام يحبب بهى توبيدنفا بالبليدكى نابنيه لاسكنة اورزيري بيانفا بي معشوق دلنوازكى ولفريبى كاباعث بأواكرني بيعلاوه بربس بربتا دان حرم كبراني كوبينقاب كرنا اوربيه نفأ بسجيفنا بعي تواكيتم عظيم سي طرح كواس فت مجها سل مركار مج بسي كونبا واول كے علاوہ وہ لوگ بھی جو كر ذیائے ووں سے علق تور كروصرت كى كوتنىنىنى مى منتحبىرى ئى ئىلىن دە اننى ئىردى دى گوارانىيى ئىدى كىرى ئىندى كەكەكى كەكىمىنى برائىظر والكاليك وت الما كالمي بن كالمال وراى كاندازه موسك بيوده بن دونول كيش كما كما كيكي ك أننى يمتن هي نه كى كدا يك تعجد مرفط كم مرااطبنان كرامي كيس براه راست جا ديا مول ؟ التدنعالى كے بندوں بسينكرون بي باكم بنياں بي جوفياتے فم سے گذر كرفقاتے ابدى كے مريدي تيمين سے بباری کوئست نے توجید مل ورعوفان کی ترا فوارفضا میں جباران نظرات بی اگرانہیں اپنی ہے نبازی ور ابنا المنغراق اس جبزياليف كيطرف كيفطروالنيكي فرصن ندم نووه مجبوري وركيل ورميري بيزما جزنصنيف كى اس بينيازى وربيط ننفانى بين بكرون ما رفرمان سيكن فسوس نوان كى بينوهم التفانى بربيم كوي ابنی نیازمندی کے با وجو ایسی نصانیف سلینی مے نیازی برنتے ہوئے اپنی سردمهری کا نبوت دینے ہیں و الني سُن رفقاري سينبي كهرات - فالله خيرُ حافظاً وهُوار حَمَّ لوالحابت +

## مخضر حالات مصنف رحمننه الأعليبر

قطب العالم محبوب الني مرمندنا ومولينا حضرت محمزعم صاحب ببركوى ذى الحير مستلاف كوبير بل نزلعيف بين بيدا بوست يحدو كالمان حدادا مان مصنرت غلام مرتفظ رحمتذا لترعليد البين وقنت کے کائل دلی الله سلنے اور مبہت بڑسے عالم ، اس سام بیک وقت اُن سے زیرسایہ دمینی مدرسدا ورخانقاہ دونوں بہل رب سف و ففر كا ما حول مجمى كفا اور علم كا ما حول مجمى و محرك دستورك مطابق ببيدا بسي سف حفظ كلام الند كبا - جسب آب پندرہ برس کے ہوسے توصفرت اعلی بیربلوی نے وصال فر مایا۔ اس وقت کک آب لینے محرمیں نزرے مائی کافطا می درس كى كما بي روي على عقد مجرعلم كى كجبل ك الع لا مورتنز لعب الداكمة اورد مى مى تام فرمايا - اورنيش كالج لا وس مولوی فاصل کیا۔ منتی فاصل اورا دبیب فاصل مجی کیا اورائگریزی سکے امتخانات بھی دستے۔ اس سکے بعد اسلامیہ کالج بہاؤ ين آميج پر ونعبيرنفرد ہوستے سانت سال نک وياں پڑھايا - جيب صفورڪ والد ما عبداح دسعيدرحمنة الله عليه سجا د نيشن خانفاه بيريل تثرلعيث كاومسال بموا توصفور على ومرداديوں سے سبكدون بهوسگتے ا ودمسندِفعر كو ذبيست دى ا درسجاد ہ نشين مفرد بخسط - کیکن مجاوه نشین بن مباسته بر ببندی استعدا و ا وردحمست اللی سنه اکتفا نه کرسنه وی ا ورمرست کرک تلاش میں مِل كفرسة بوست - كونشر كونشر وحونداء أمميدكي برحكة نلاش كي ا ور اس سيست بي برتد بركوعملي ما مرببنا يا - آست بر " بوسیننده پاسیننده "غویثِ زمال مجدّدِ طریقینت میال شیرهم منتر فتیوری رحمنهٔ انشرعلب کی خدمست میں حا ضربخ سیقے۔ اگرچ حضرت اسطط مترقتی ریم کی پہلی ہی معجننوں سے فقر کی نسبسند ما صل ہوگئی متنی لیکن اسسس نبسند کی بجگی کیلئے كالم الروكى كامل مدوجهدمارى دبى - آخرسشلالية بن حضرست اسطا مشرفتيورى كا وصال بخوا-اس وصال سك بعد حصرست برادهاني نسبسن كى دوكونه زمددارى عائد بوكتى - فانقاه بير بل شريعين كى سجاد فيشيني اور مؤرث زمال بيال

معنرس اعلى شرفيررى سك وصال سك بعد العقلاب المحقيقت محفرد سفاته عندر الأورابين خوع سعد دون مبلدين

ستیرمخدشرفتیوری دحمند ا منترعلیه کی خلافست ، حضورگسست ان دونول کوخوسیسنیمایا - خانقاه بیریل نشریعیف پنجاب بعریس

ايسهبزي على مركزكي حيثيبت سيع يمثهر متى - اور برقتم سك فترسدا ورمقد مانت آبيت كم باس آسنة ا ورحضور م

کے فتوسے اور صفور کے بیسے ابیے ہوئے کہ بیسے بڑے مفتی اور بڑے بڑے قانبی انگشت بدنداں رہ مباستے ۔

ج بهیت الند کیا یکی جی نفا ورکیا زیان منی میں آپ کو کیسے بناؤں کو آپ کا ج اورزبارت سیسے سفے سفاوت اور مرقات میں آپ کی مثال دیجھے میں نہیں آئی۔

دُعا کا فاص الدازی با تقد اکثر سلیم به و مبات گریا امیما امیما امیم است کوسائند لاست بین - اور جو با نفد انشاوه کامیاب فرخ جمیت الهای ، قرب فدادندی اور معرفت الهی کا دریا سیست مین مفاعیس مادر با نفائیک الهی کمالات کی تمنا مجمی بروقت متی در دمانی کمالات می جبیعت مستسقی بن جانی سیسے مکرامات کی کوئی مدنهیں - براکست جلسنے وسلے سنے دیکیا اوراز ایا ب اسیم کی دان میروهم اور مجد باری کا ایک عظیم بہاڑ متی علم وعمل کا ایک خوبم توریش مرکب افراط و لفیز بیاست پاک

انقلاب الحقیقت صرر کے ایک اندائی کا شاہ کارہ ہے اور تفتون کی بہتری تعبیرات کا ایک خوبھ کورت مجرع اہل دل اور اہل ذون کے سے ایک ایک سفری بنائی یصفری اور لینے دل کی اصلاح کے سے اس فریر کومرتی مشغن بنائیں یصفری کی بعض دومری نشانی المتوجی ہے میں بناؤ المتوجی ہے طرد بغینت کی حقیقت ۔ فکر ای نظر بیٹر جیات ۔ سکوک مفضل سکوک الہوی ۔ صراح مستقیم ۔ حقائنی و معارف اور زیشبیل محری ۔ مسلوک آلہوی ۔ صراح مستقیم ۔ حقائنی و معارف اور زیشبیل محری ۔ مسلوک آلہوی ۔ صراح مستقیم ۔ حقائنی و معارف اور زیشبیل محری ۔ کار بیٹر مین کا میں اپنی مثال کے بیں اور پڑھنے سے تعلق دھی ہیں۔ آپ پڑھنے کے بعد محری کریں گے کریں جا اندائی کی میں اور بڑھا ہے ہیں مالت اس بداری احساس کے قائم مقام کریں جا اندائی احساس کے قائم مقام دہتی ہے ۔ انڈ تعاملے ہی ہوئنگ سے اور جرب اکری احساس میراد نہیں ہوتا ہیں مالت اس بداری احساس کے قائم مقام دہتی ہے ۔ انڈ تعاملے ہی ہوئنگ سے اندائی میں مناف سے اندائی میں اور مراح می بداری معافرہ وے ۔ آئین ہ

مان - المراجع المان المراجع الماحر المان المراجع المراجع المان المراجع المراج

## كزارش احوال

انقلاب المحقبقت كي سفه اس وقت پرهى جسب صفر كى مجست كى پوط دل پر تازه كى متى - لفظ لفظ پر
ائسوسے اور فقره فقره برهم مى بنده ما تى - بعد مي حضر كا ديداد بى اوداك بيكى گفتاد بى اكب كى تخريات كى فائم مغام
در اكب بركجه كعت وه باد با د بيال بجى يرتا - صرف بيست مي قود بداد بازكى كى بعى دمتى كي كفتار بن اكب كى تخريات كى فائم مغام
دد الشه برجانى - سبحان الله الاسب بحبكه حضوركى ادا دلط بعث پردول ميں چى گئى اور بعادست كان ما دى بندھنوں سے فردى
طرح فادغ نهيں برئے - اسب صفور كى تخرير براك كى مجاسوں كى قائم مغام بي اور جيرانى سے كه تخرير بي مجلس كى بيائشنى موجود سے - اور ديداد كا كفعت الرجى كامراقبرا ورتفتور ني تسب وه ساله بى اليست بيں -

سه دِل كم أيض مي موتفوير بار جب ذرا كردن معكائي ديجولي

انقلاب الحقیقت فی برن و حفود کرید به باش تن تناکداب سے اس کا اس وطباحت کی فوجیت بوری طرح شاخ ذوق کے تفایف ایسے اندر کری ہو۔ انیکن حالات سازگار نریخ ادارہ تفتوت سلسین کی ڈامر دادیول سے بھی بھیرشکل عبرہ برا ہر رہا تھا۔ تا آئے کہ مک محدا میں نئر قپوری مرحوم سفر کسی مجھے وقت میں اس کا مطالعہ کہا اور بہست مخطوظ بر سرے اور کہ بہت کے خطوظ بر سرے اور کہ باکہ میں انعظام میں مجھے کہا کہ میں انعظام میں انعظام میں مجھے کہا کہ میں انعظام میں انعظام میں انعظام میں انعظام میں انتخاب کو اللہ است کو اللہ میں انتخاب کو انتہ کو اللہ دو ہالا کر دہتا ہے المفت لا میں دوجہ میں میں میں کہ انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کہ میں انتخاب کو کھوں کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو کھوں کو انتخاب کو انتخاب کو کھوں کو انتخاب کو کھوں کو کھوں

ریشان سے مقرجب بیں نے نکے محدامین مساحب کی ارادی تا خیر کا ذکر کیا تو مضور فرمانے گے کہ "ایجا ہے استے رہنا"

اب اب اب العقد المحفيف كرارس برس فل وكعبر بروم من معند المعند كالب المندكي المنه المندكي المنه المندكي المنه المنافق المنه ال

دفعتل اجمد؛ مسحیدعمُ احمد بایدک مومبنی دود - اناجود م راکسست ۱۹۰۰ بعدیمُهُم

---- []/----



انقىلائ الحسفنيقت كے ملبع اوّل كے وفئت فقر غالب نفا فقر سنے ہى جو كچيك معوايا ، الكمعوايا - ئيس خود من نقا اور ظاہرى مال بھى فعر سے بېر نفا بينى تنگر سستى دېنى دستى - برطرف قرمن ہى قرمنى تقا اور بيوى كے ذبور بيح كر طباحت كرائى گيج ـ

اے حضرت ایملی میاں شاری مدشر قبوری رحمة الله علیه کے حالات میں بعث اورکنا میں بھی لکھی گئیں۔ خزینہ معرفت - حیات جادبد - آفناب ولابت - شیرریانی وغیرہ -

اس صورت بین کتاب کیا فردخت ہوتی جانج کی سنے جب انقلاب کے جند لننے حضرت نناہ صاحب کیدا والے کی فرمت بیں میں کیے قوفر مایا کہ اگر مصفرت میاں صاحب کے حالات ہیں توہم اس سے زیادہ حاسے ہیں ۔ اگر کچھ اور ہے تو ہیں اس کی مفرورت نہیں۔

اب کتاب تایاب ہوگئی۔ اوراصحاب ذوق کواس کی ٹائٹ ہوئی جب ان کوئیہ دیا گیا کہ کتاب ختم ہے تو بعض
امحاب نے نہابیت فراخد ہی سے اس کی انشا سون کی ڈمروادی بہیش کی یکی سب سے بڑھ کو کو کلک محمدا بین تھا حب
مدیر آئی سندو خیرو سے کہا تام اخراب سن خود ہر واشن کریں گے۔ اور طبا سون سے بعد تمام نسخ مباسنا ادارہ کے حوالہ
کردیں گے۔ اللہ تعلی لے ان کو جز لے غیرو سے اوراس فرسن کے بد سے اگن کے کاروبار بہی ہرکت ہو۔ نیکن کتاب سندی کو مرحد حاج بھن آ الحق ہو۔ نیکن کتاب کامرعد حاج بھن آ الحق محمد حسا عظر گہری دلی ہے۔
اس میے آئیوں سے کا تب کے لئے آلماس دونے کو کو منتخب کیا جرسینکڑوں کا نبرل کے اُستاد ہیں۔
اس میے آئیوں سے کا تب کے لئے آلماس دونے کو کو منتخب کیا جرسینکڑوں کا نبرل کے اُستاد ہیں۔

چانجان کی کڑن کارگزاری کی دجہ نے ڈیڑو دوبر میں کا بت کھیل کو تینی اور کنا بت کی غلطیوں کی قیمے کے بعد
اب دفتر آنگی سند میں کھی جا بھی ہے اور مبلد المحقول میں ٹیننچ کی لیکن مبیا میں ابنے مضامین میں کھوچکا ہوں کر بری تو ہوات بغیر توجہ بنیں مجھی جا بھی ۔ اوراس کئے پر بہت کم لوگ بینچ ہیں جن نقط نظرے میں سنے کھی ہوتا ہے ۔ اس سنے میں درخوات کووں گا کہ میری کو ریان کو جار بار بڑھا مبائے ۔ ضروما الفت الاب کو ۔ یہ بہت بڑی کنا ب سائم السوک پر سے اور مبال مقابع کے معاوت کے معاوت کے معاوت کے خدو فال دکھانے کے معاوت کے معاوت الذہر بیش کر نی دہیے گی ۔ طریقیت سے نا وا نف لوگوں کے مواقیت سے معاوت کی معاوت سے معاوت کے معاول کی اللہ میں النا موالنہ بھی گی کہ دو بھی ۔ طریقیت سے نا وا نف لوگوں کو طریقیت سے میں۔ النا موالنہ بھی بھی کہ نی دھیے گی ۔ طریقیت سے نا وا نف لوگوں کو طریقیت سے معاول کو کو کو کو کو کو کا میں۔ اس

رونشناس کراسے گی۔ سانکوں کے لئے رمہنمائی کرسے گی۔ اورنسکیوں کا شک۔ ورکرسے گی اورمساسے بیتین لوگوں سے خواج غنین دمسول کرسے گی۔

جرع بذا بن اسما امائد المصطلحات تعتون کی وضاحت کے لئے ہمسٹوسکے نیجے تعلیقات وے ویٹے گئے ہیں ۔
تعلیقات کر بی حاجی ضل احمد نے وضاحت کے لئے وسے ویٹے ہیں یعبفی معلومات دہتیا ہو گئے ہیں ۔ نیکن اصل افا دہبت اور مقصد سبت کچھ آب کی اس وفت بی تری ہوگ ۔ جبکر کتا ب بذا کی فہر شین محمل ہوں گی ۔ پہلی فہر سبت انقلاب کی حسب بخری ،
ورس فہرست ذکر مجبر ب الواملین کی جس میں مہیاں صاحت کے حالات ۔ انسکاد ۔ نفتر فات ۔ فاک ان ایک فات ایک موردت میں کئے ہوئیں کے ۔ اور تبریری صورت میں ممائل السلوک والنفتر ون محمل طور کتا ب بنا سے دکھانے کی گوشش کی جائے گا۔ یہ فہرسی ماجی میں حسب موسوت ہی تیار کر دستے ہیں ان کا فائد کی مین میں میں جائے ہوئی اس میں ان میں میں ہیں فہرسی ما ہے ۔
فل صدر حنوان کی موردت میں مجمولی جاسے ۔
فل صدر حنوان کی موردت میں مجمولی جاسے ۔

آخرمیں میری دُعاسے کہ انٹرنف بی اے مفہولیّتِ عامہ نفیبسیفِ ماستُ ناکہ نوگرنفوہ سے دُوشنا سے معود - آصین !

طالبِ دُعا : معمّل عَمَركا لِسُرَاتِينَ

...... / ......

دِسْ عِللهِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ بَعْدُ وَامَّا بِشِيعُهُ الرَّحِدِ الرَّحِدِ بَعْدُ وَامَّا بِشِيعُهُ الرَّحِدُ الرَّالِي الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدِ الرَّحِدُ الْعَالِي الرَّحِدُ الرَّحِي الرَّحِدُ الرَّحِدُ الرَّحِدُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْع

اگرچه به بجه به بین کفنا جا مته مول- وه امراد بین اودامراد کفظام کرنے کا انجام هی وسی

یه به بین کفتا جا می ایم آبر نزلفه کو مدنظر دکھ کراینے کرم بزرگ دوست اور دہر با ان کا

ادنتا دیجا لا وُل کا تونتا برم برے لئے برمی وسیله نجات مواورسی دوست کواس سے فائدہ بہنج حلیمت ادنتا دیجا لا وُل کا تونتا برم برے لئے برمی وسیله نجات وعلیہ النگلات و نسبت بین

هوالمستنعان وعلیہ النگلات و نسبت بین

عرشتراں باشد کرم کرلیاں گفته آبد و درصریث و مگراں

ورمدیث و مگراں

سَنُوبِيهُ مِ اللّهُ الْمَاقِ وَفِي الْفُنْ اللّهِ مَ فَلَا الْمُعَاتِّ الْمُعَاتَّةُ الْمُعَنَّ اللّهُ مُ النّهُ الْمُعَنَّ اللّهُ مُ اللّهُ الْمُعَنَّ اللّهُ مُ اللّهُ الْمُعَنَّ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ایندر بی فعموں کا بیان کرو 
منصور علاج علی اور المیں اولیا والیو الله میں سے میں۔ جذب وستی کی انتہا میں مہنے کر اناائی کہد دیا علاقت نے کھنے وار پر الشکا دیا 
ف کفر کا فتو کی لگایا اور حکومت وقت نے تحتہ وار پر الشکا دیا 
منظ صفر تم ور الله تعالی مد کاریسے اور اسی پر بھروسہ جنے اور اسی ہی سے ہم مدوطلب کرتے میں 
منگ وسی (الله تعالی مد کاریسے اور اسی پر بھروسہ جنے اور اسی ہی سے ہم مدوطلب کرتے میں 
منظ میں ہے کہ دوستوں کی دائد کی باتیں، دوسروں کی باتیں کہد کر بیان کی جاتمیں ،

منظ میں ہے کہ دوستوں کی دائد کی باتیں، دوسروں کی باتیں کہد کر بیان کی جاتمی کے ایس اس دھی دکھلائیں گے ) میال تک کران میں اپنی آبات دکھلائیں گے اور ان کے لیف نفسوں میں دھی دکھلائیں گے ) میال تک کران میں بیان کے این میں وہری دور واللہ تعالی ) مراکب چنز کو این اطاع میں لیے ہے۔

منظ میں جاتم کو کے دول این میں این کے میں کہ میں اور اگا ور پر کہ دور (اللہ تعالی ) مراکب چنز کو این اطاع میں لیے ہے۔

منظ میں کو کہ این کو کہا تا تا کے میں کہ میں بین اور کا کاور پر کہ دور (اللہ تعالی ) مراکب چنز کو این اطاع میں لیے ہے۔

باك إداده باك خيال سي تكفي -أعوذ بالله مِن تشرور نِفْتِي وَمِنْ سَيِّمانِ آعَالِمْ وَمَنْ يَهِ فِي اللَّهُ فَلَامُضِلْ لَدُومَنُ يُضِلِلُهُ فَلَاهَا دِي لَهُ وَٱشْهَا أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا يَشْرِيكِ فَ لَهُ وَاشْهِ لُواتَ عَدَدُ اعْدُلُ كَا وَرَسُولُولُ ه وصلى للدعلى نوركز وست د نوريا بيب السيان ازحب وساكن فلك درمش اوننبا الله نعالی کا لاکھ لاکھ تنگرہے کہ اس ذات با برکان نے ہرایک جبر کی تربیت اپنے ذمیر ہے رکھی ہے۔۔ کیا انسان اور کیا جبوان ورکیا نبا نانت سب اس ذرہ نوازی سے مرفرانہ۔ النی جب اس نے مجھے طام ری علوم ضرور میسے فادغ کرلیا۔ اور کالیج کی ملا زمنت سے سے ا کردیا۔ نومیری باطنی اور دبنی علوم کے صورل کی نومیت آئی۔ بیس تیران مہول کرکس طرح اُس کے کے دبیات میران مہول کرکس طرح اُس کے

مل میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانکتا ہوں اپنے نفس کی سندرتوں سے اور اپنے اعمال کی مُرانبوں سے اور سے

التدنعالي مدايت وسهاس كوكوتي كمراه كرفي والانهين اورس كوده كمراه كرسهاس كوتي مابت فيف

دالانهيں اور ميں گواہى دتيا موں كواس كيسواكوئى معبود منيں ده اكيلات اس كاكوئى شرك منيں اور يس كونا

دیتا ہوں کرصفرت ستیدالمرسلین محکدرسول اللہ ملی العظیرہ کم - اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دشول ہیں ن علا اور اللہ تعالیٰ کا درو داس نور مجتم پر ہوجس سے نور پیدا ہوئے - زمین اس کی عبت میں ساکن ہے اور اسما

اس کے عشق میں سرگرداں -

ببو مكد صمون كانعلق اوربهان إسى أبيت تترلفيه سهم - اس كت تبركاً اسه مكو دباكيا

بارگاه النی سے استرعام کر ابنے بیب صلی اللہ علیہ والرقم وران کے سبجے البلادو کی رکت سے فنس کے نثر ورا وردھوکوں سے مجھے مقوظ درکھے ماکہ جو کجو قلم کھے۔وہ باک دل

سے بدل کر مجھے اِس کرخ کے آئے۔

اللہ کی ملا ڈمت بیں ہی مجھے ٹر منیگ کالج میں عربی ذبان کی تعلیم کے لئے جا آبا ہا ۔

وش متنی سے کالج کے بروفیہ ڈوافئی ضیا والدین صاحب کی لئے مرحوم جنہا بیت نشر لیب النفس اور صوفی ہی آدمی سے معظے معضرت مُروِقی علیہ رحمند اور خوا ندان ہی علیہ الرحمند سے باطنی تعلقا دکھتے تھے اور دبنیات کی سند دبو بندگی دکھتے تھے گویا وہ ظاہری عالموں اور ماطنی صوفیوں کی درمیا بی کوئی سے ان کے ایماسے ترجمند الفران کھی بدر کے لئے مولا اصاحی آحد علی صاحب کی درمیا بی کوئی کہ ملا تر دور مطالب قرآنی فرمت میں صاحب کی خرمت میں صاحب کی درمیا بی کہ میں ان کے ایماسے کے عصد میں مجھے انتی جہادت مولائی کہ ملا ترد دمطالب قرآنی و مہن میں آنے گئے۔ فلٹ الحد مدحد میں اکت بوا۔

ومہن میں آنے گئے۔ فلٹ الحد مدحد میں اکت بوا۔

وا فعات کے نیدل و نغیر نے بلا تکلیف اور بلا تکلف مجھے ملا زمت سے الگ کرلیا اور گرمیں رہنے لگا۔ آبا و احبرا علیہم ارحمنہ کا بیٹنیہ کلم و فقر ہی ہوجیا تھا علوم مشرفند کے کمی منحا ات کی مند ہیں لینے کے بعد گو مجھے اہل علم من عیقے سے جھی مندری کیکن میں خوب جا نتا ہوں۔ کم اس ائی ور نزیسے جھے بہت سے مجھے بہت ہی کہ حصد ملات اسم شکر۔

مرباطنی و زنهسے ابھی کک بالکلید محروم نفات ماہم مرشد زا دوں کی طرح سلسار معبب بی بی م مرکبا - اور کلصیبن بزرگوں کی حاصت بیں آنے جانے دیگا کیکن ابنی کمی خوب محسوس نفی نا اینکه مرث دکا داغی بھی میدا ہوگیا۔

متواز د دارها نی سال شب و روز برجز برنز فی کرناگیا-ا درابنی محرومی مرجمی میمنی

N

ما بوسى موجا نى تفى - تامم دعا اور التجا كاببلو لا تقسسة نرجانية وبنا يعبض او فان تحب بي الگ معيضاً تو بهبی خيال مجھ طفنتوں گروش دنيا رمنها تفا - كداله العالمين كب مجھ جينيے كي طبيب كو اطبنان صبب فرما ويں گئے -

سانقهی میں نے جسنبوا وزنلاش بھی نفروع کردی کئی ایک بزرگوں کی ڈیا دت اور نیاز مرت اسی غرص سے حصل کی ہو ابینے فن میں با کمال نقے اِجباہ بھی در ما فٹ کیا جو اس فن بیں مرعی تھے۔ ابینے سائنلے کے بزرگوں کی خدمت میں جا صاحر موا۔ کوشا بردام می فساؤگوہر سے

المان المورد المراق المورد ال

علا جنناعلم میں مرتبرزیادہ ہوگا اتنا ہی طبیعت میں شکوک نمیادہ ہوں گے کیزکرزاعم شک ہی ہے۔ ملا جنناعلم میں مرتبرزیادہ ہوگا اتنا ہی طبیعت میں شکوک نمیادہ ہوں گے کیزکرزاعم شک ہی ہے۔

عظ اس سے مراد للبی فائدان ہے کیونکہ حضرت اعلے علام مرتف رجمتہ الترعليه كا پيرفانديني ہے۔

علا ما فظ در المحلوب مردش لللما ديني ندرا حدماحب بلوى معتف كمنب كثير و ترجمت الانسان ب

Marfat.com

نذیرا حمصاحب مرحوم جینی طفتی اورا دیب اورفی العالم و جناب موللیا کفائیت الشصاب خدیرات مولیا کفائیت الشصاب جیسے محدت بھی ہیں۔ اکثر بر وفیسل ان علوم شرقیہ بسے مجھے نیا زحال ہے لیکن وہ و ان بابرکا کھی اور آب کا ممی علی علی و علی مقابلہ ت میں شامل ہوئے اور دور سے اکم فن کی فدرست ہیں حاضر مور آب کا علمی و علی مقابلہ ت سے میں شامل ہوئے اور دور سے اکم فن کی فدرست ہیں حاضر مور آب کا علمی و علی مقابلہ ت سے میں شامل ہوئے اور خوا میں علم میں ہیں اور حامل میں کسی سے مجھے انھار نہیں۔ اور موا کی سے سے بیان ان کو اور آب کا میں مام میں ہیں اور کے دار کو کہنا گذا ہوئی میں جانت ان موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی موجوب کے داور کو ٹی کیم النفس اس دوسیا ہو اینی غلامی میں اس دوسیا ہو آب کی الموسیا کو ٹی میں اس دوسیا ہو گئیں اور فرائد آبیا۔

۱۸ آخرع سی مجدد علبه الرحمة برجا ضری کا ادا ده حرف اسی عرض سے کیا کہ صوفبول کے مجمع بیس کوئی ایسانند باز ہوگا ہو مجھے نسکا دسکے بغیر نہ حجبور اسے گا۔ اور میری بربر نیا نی ونر قد دجا نا دسے گا بینا نجر فضائی وزئر لعب کے فرادات بربا نوا دا ورحضرت مجدد درحمة الله علیہ کے دوف دمیا دک بربی النجاد ہی ۔ دوف مرکز اخری فانخد برمیر سے آتھے۔ اودمیری ذبان اود دل میں بربی النجاد ہی ۔ دوف مرکز الدالع المبین ابینے اس اولیا ہے مجدد واضلی مرحمة الله علیہ کی برکت سے مجھے ۔ اور مرکز کا برکت سے مجھے

عله مولينا كفايت الترصاحب رحمة الترطيبه مدرسه المينيه ولي كم سين الحديث عقر-

علا فرق مراتب صروريات عقلي اور ديني مين سعيب -علا نفشبندير يحفرت واجربها والدين نقشبندريمة الدمليد سيغسوب خاندان تعتوف ہے -حضرت مجدّد الف تائي شيخ احدر بهند وحدّ الدعيد نے بھي اسي نسبت بين تربيت سالكان فرائي - وفات ۱۳ ديم الاقول 41 يھ

مل جِنْدَ بِهِ مِنْ مِنْ وَاجِ احداً بِدَالَ مَا كَن جِنْتُ (المتوفى سنت بُهُ ) معد يسلسله فغر شروع بتوا - عصر والمتوفى منت بي معد منا يدر من منا والمتوف من على المتوفى من الدريد من منا والمنافع من المتوف من منا والمتوف منا والمتوفى المتوفى ال

علا من الله من الله من الله مراد معفرت غلام مرقف الدين من رحمة الله عليه بس -المن المور الله الله المن المعنوة المراجي الدين على مرقف الدين الما المراج ويعمد الله المراج المرادة عبر المرادة عبر المراج ال

ابسار در بیرس رمبری نمام آرآدنوں کا خانمہ موجا وسے۔اورمبری طانبت کا ماعث مو۔ ايك طرف بيرحالت بحلى اور دومهرى طرف ميرى نگايس تلاش مي مين كني ايك بزركول كي مجير من المطور مرفط الفنت يهي نفي إور مجهداك سعة نباز كهي نفا ينكبن ان كيسن جال میں وہ ا دا ندھی ہو مجھ جیسے کسنی بانسکی طبیعیت کونسکا دکرسکتی میں کرنسکا جا ل میں وہ ا دا ندھی ہو مجھ جیسے کسنے بانسکی بانسکی طبیعیت کونسکا دکرسکتی میں کرنسکا موديا نه طریقیہ سے میں میں عرض کر دیا۔ کرموجودہ زمانہ میں کوئی ایسا نہیں ملنا جوصاحب حال وفال يميا مو يصنف و تحصف من أسته يا صاحب قال بي ياصاحب حال يجواباً فرطابا -كرانسي سبت عنفاس اب نوكسي كے باس بيھے سے بجوفائدہ باطنی موجائے تو نعمت ہے دیکن اس جواب نے مجھے کوئی تشغی زیجنی مبلکہ پہلے سے بھی زیا وہ انش اشغباق مجرک الهجلي-كبونكه كمن نيصرت فبله حبرا في رحمة التدعليه كو د كمجها نفأ كمروه البب طرت عالم تنجر سفي اورنصوت کے باریک میں کا کو عمولی اور آسان الفاظ میں ذہر نشین کرا و بیتے ۔ نو د دسری طرف آب کی ایب می نظر مروه دلول کو زنده کر دنتی تھی۔ ایب طرف و هسند بیجے بورے بروا ورعائق تھے۔نو دوسری طرف خرق وکرامات کا سرحیتیہ۔عالم جابل مجیبال ہے مسے فیض اعقانے۔ اور کمبین وجہلین کی بیروی دونوں سے اعظیمانی -اورنبی کرم ملی اللہ عليبروا لبروستم ي مجانس كي طرح كرومرصغيروكبيرا دينا واعلانيض باب مبون كالمريس خاص خطاب كرين كى ضرورت زيخى مكبرابنے ابنے نهم دا دراك كے مطابن لوك مطالب سے لبر رز مونے یہ جو ایک و ایک جامل کے مشخور کرنے کے لیے تھی۔ وہی ایک عالم کے مشیدا تی

1

كرينے كوكا في تھي سلفت صالحين كا طريقير تھا۔ بنا وسط اور تكلفت كواس ميں وخل نہ تھا۔ ويکيوكر خدائے دوالجلال بار آجا ما تھا۔ادب کی وجہسے بیے فی حکمت تمام دکھائی دہنتے تھے۔ ۱۷ کسی دوست کو بیروسم ندامنطے کہ جننے سلامل کے بزرگ ہیں وہ اِن اوصا ف سے اِکلیبر خالى عقد معا ذالتدخالي نهيس ابني ابني حكرسب اجھے اور ابنے ابنے اخلاص مندول كے لئے وسى افعاب وجهناب مين ليكن اكب السي طبيعيت كے كئے سے بجين كى برورش البصوفي كامل كے ذہر سابہ با فی موقعلہ تعلم انگریزی كالجوں میں كی ہو۔ اور اس كی نو و و باش وسرت و فلسفیدن کی فضا میں رہی موسی سے دوست شبعہ۔ویا بی نیجری وغیرہ رسمے مول کھلااس كى طبيعت كيوكرظا ہرى نمودىرجم جائے يحب ك وہ تطوس نه دىنجوك اور نمودسے بڑھ كر اندر كى حقيقت نه وتحمر مائة يجهال كهيس ذراخامي ديجمي بحاك المحي-المحسى زما ندمين صفرت عبدالني لق صاحب كى لا مبور مبن زبا دت مبوتى تفي حبب كه آب مباد عے اور معالی کے لئے نشرنیت لائے تھے۔ بیس اجنبی تھا۔ وورسے سلام عرض کر کے جیاتی بر بعظم كما صورت مبرت سلفت صالحين كي طرح هني - اوربران بزرگول كي تو اني هي - كجود برب بعد حب وورسے سلام ونیاز کرے وصن موسے لگا۔ نوائیے مصافحہ کے لئے دونوں ہا تھ مرصا وتے۔ کیس مجبورا ایکے بڑھا مصافحہ کیا۔ آب نے ابیا دست مبادک مبرے جبرے برمبرے سین بريه الدابك طويل وعادست المفاكرالنجاء نكال كرفراني - اور محصے ذكر و فكري رسينے كى تاكيد فرما في - م كردوز مشتے جدامت عافيت باخدا و ندسي اس كے علاوہ آب نے جوسے على ملعن عالى يماعت كم منى كذ تشته بزرگ - يطلف كى ضدسها وخلصنه كمعنى بنيا معالى بن صالح كى جمع سے مراد نبك لوگ -علاة والجلال- بزرك والادانترتعالى على سياسل جمع سلسله اورسسله يحيرى بهال ووداكود هوزين اوربايف كي وسلسله جو بعض خاص خاص بزركول كأميت معيد مروي كفير منتلاسيسد نقشبنديا فاوريا جشتيه بهرود ويروغيره - علك ومرمية - دمرير موا، بيني خدلت وحدة كالثركي كونراننا ودروا ف كوقديم اننا اود منسم كمة تغيرات وبرونان سيعسوب كرا فلسفيت ليني عفت لي ولاكل بي سي مرجيز كوسمجنااور ما فرق الادراك النبيار مثلاً جنات من مكر اورعالم امروينيره كاالكادكواعظ ينجري - دمريضم كدلوك -! على حذرت عبدا لخالق دحرّ الترعيد؛ سأكن ستي جان خيلال صلع مؤث باديود، نقت بندي مبلسله كمے بزرگ تتے -عكى سيرت - افلاق وعادات ادر اس لفظ معدم اد تمام زنگ ا ورزند كى كاكردادى-مد چندوں ک زندگی ہے پھرانشرتمالی کے ہاس دمناہے۔

مجهد دریا فت نه فرما با -اوربهی میری غرض هی -ان کی صورت وسیرت کا نفسته آنکھوں میں رسا تفا-اوردل مبنطن تفي يمن محمو فعداب تعي ننبي خانه عبالخليصاحب مين فامن بدير سقير ا بك د و با دنها زك كه الشرك الميكن موقعه نه ملا - كبونكه آب كرواكر وأمراء اور رؤساء كا حمكها تفا-اورلبن مدرسه خالقبه كمه انتظام من صروت تفيه ابب دواور بزرگ عي ابسه تفيه د بریوسفر سن کی صورت نے میرے ول براز کیا۔ اور ملب کے لئے ول مین شن ہوگئی میکراخر کا رروضا وی سے ما بوسا نہ دملی کی طرف روا نہ موا مصرت خواجہ باتی بالتدا و دصرت نظام الدین اولیاء وصرت تواج فطب الدين نجنبا د كاكى رحمة المدعليهم عين كيمزادات برعاضرمؤا- ول سوز وعائب ول سے کلتیں لیکن ساتھ ہی اپنی نامرادی بربزار باحستریں دل سے انھنیں اور جیتیں۔ الزارا المراق والبي بإمران وست ولنياالكل فاضل بي بدل مولوي مخذعا المنهاحب كي فيرت بيطافه بتوا- إبنے وال كا عام تعبد كرمنا يا مولانا ماحب شاه آبوالخير شاه معاحب لموي كي عقيدت مندول مستقير مجيح بمح محتات شاه صاحب كي زبارت دوبالعيب برقي هني اوربير سے جدامجدومته المعليهي آپ كي بهت تعربيف وتوسيف فرا إكرتے - اور ابنے دور دست احباب كوان كى خدمت مين حاضر ہونے كے كيے اين وفر انے -- اور إسينے مين ان الفاظ سے آب كا ذكر قرانے ميں يو كويا آب من ايات الله انسان ہی قومی العنبیت سے۔ آب کا وصال بھی ہوجیکا تھا۔ تیکن آب کی زیرگی میں منزودوہا۔ کیو مکمہ ا ب میں استغناء زیا دہ تھی۔ اور محرث نامہ۔ ارتئاد ورنند کا دروا زہ گو مہت وسیع تھا۔ مگر مرت نوس فنمنت لوگ می داخل موسیختے۔ مرکه ومرکی کیا مجال کدا ندر د مجیم کھی سیمے محست و على على المان المان مريندى كاع من على العلم صاحب مريد كايك بعث بطريمة من تقع من الحواجها في بالسريمة المريد الم نعتشبن على مدرك بهر بالم المرحزت مجدوالف الفي المرائد ولى من الكي مزادر الواري على حرت واجله الدين جث سسار کے بہت بھے زوگ جن مصلساد جنبتد کی ایک ان نظامی لیے ہے۔ آب صنت اواض فرید کی کردیمی ورنظامی سلسد کے باتی بين يسلم الحي عليفرص الدين جرع دموي مع مواجه عط حضرت بختيار كالي مفرت واجرس لدين عبى اجميري كفليد بي ادر صنت إدافيع فريد المخ تنكرك بير مرتبد علا موالينا مخدما لم اسي مبنع كوج الواله كم بين والمسلم المرمي مركز اردى بهت روع الم مقا ورسد وك بول معنف من يك شاه الرائير طوى زارها في كربت برا عبناك في نعشبندى سيسارتها صاحب مبال ين خانقاه عنرت بق الأرب قي تعامون ز من من تاعلی بر مرس فران سے معلق فرایا - الدتعالی کی نشانیول میں سے ایک نشانی ہیں یک قری انسبت، وہ إدمی طرافیت جس کی نسبت بالمی ما گذور ہو- اور تسبیت بالمنی میں نیادہ ما کتور ہوگی اتنی این افراز ہوگا ۔ ماہ اس سے مراد جد نبازی ہے دا کا ملود پرخیال کا کیسر موجانا ملا باطنی صفائی کی طرف

رمِنا في كنا عيونا برا، مراد وام سي--

ر باضه ت رایجی نوچینی مجامدات شافه کولیفے کے دی میرے جو دمین اننی طافت بھی اور نہی میں اس کا نوگر-ليك إس قت توجهے بير واتھا۔ كركيون بيں نے مت بوس كى كا ورنہاں نوقيامت بيں اُن كے غلامول كيے مرہ مين تومونا - اوركبابي محيد كم خفا - س كياكم المي يزرف كفر طفر كاغلام سول حضرت فبلدموليناميان صاحب رحمة التدعلية مترقبوري كاؤكرا ورأب كصالات اليام مستحرا ا فامنت لا مهور مبن بھی عوم سے مسنے تھے! ورابنے علا فدمین بھی آب کا جرجا تھا۔ ملکوعرش مجب دو على الرحمذ بربعض علماء سنة بحرار بهي مميري مهوني كه وه صاحب حال ا ورصاحب بركمت زما نهرحاضره مين سنة البول ليكن علمائي كام بين مسلعين افراد كجير ليست ضدى واقع موست كرجها ل كهين الأسكة صبح کوغلط اورخطا کومواب نیکی کو مدی اور را فی کوعبلاتی بنا دکھانے ہیں۔ اور رہنیں جانسے کراس علمى سنبرس ابمان كبول بهانے ہيں جنانجرا بك تكھے برسھے جہا ندیدہ واعظ صاحب بدیں الفاظ أب كو يا تقول يا تقدليا كه و صنت كے نابع منبس - آنے جانے والوں سے سلام و مصافحہ منبس كينے بها ابسے اوگوں میں برکت کہاں! ورابسے لوگ صاحب انرکہاں۔ کو میں نے حضرت مرحوم وقعور کی زیادت نہیں کی موئی تھی یہ کی آب کے فیصان اور آب کے عرفان کا متوازات کی وہرسے قاتل نفا بیس نے ہر مندان سے کہا کہ ان دونوں صفات بیس نلارم نہیں۔ اور زیری ایب ہیں مگر وه ایک بهدنے برمی زور دبنے گئے اور احباب بھی اُن کے نفے۔ وہ اس کرار کی تقبقت کو بنتے بهی منتے اوران دونوں صفات کے الگ ہونے برتھی نفین رکھنے تھے ایکن ول لگی کی وجر سے خاموش تھے۔ انو مکس نے ان سے معذرت کی کرحب آب کی علمیت میں انتی تمیز نہیں آ على من المدرسر بندى مجدد الف الى دحمة المدعديد على مرادب- الإسسد مرد برك بانى بس حفود كامزادم وك رمز مند تراف من -آت كاملىدى بندوياك ، إفغانستان ، إيران دغيروس خوب كيل كيول اورآب كمكنز بات سلوك نصوّف كى بسترين كماب م حضورً كى عارى وفات ٢٤ صفر الما المورس مرس مراي من رومنه مبارك ہے۔ آت كم مفتل حالات دومند فيوم وال و يحق -عله حال علم ي عقيقت أورتا ثيرات ؛ ذكر كي تا ثير مي جب كسي ذاكر مي نفوذ كرني بي تواس كما ندرا يك نهايت مؤثر قسم كي كيفيت بعد مرجاتی ہے۔ اہل نقر کے زدی وی مال ہے۔ علا صواب وصاحب معيج عل بركات والبرات اور مال سے توكوں كو ما مره بنيا -عظ معرفت اللي ايكسي سالك كامفعسود اورنقترى انتها بهدا ورغيرمحدود ذات كاع فان مسالك كي استعداد كيمطابي مخاسهد عظ مسلسل جرمي مينيا عظ ایک چیز کا دواری سے کے مردری ہونا۔

يوجا بيت سوكيت -

و اسب بین نے جو مولانا کی خدمت بین رونا دویا۔ نواب نے فرمایا۔ اجھے ایسے لوگ گذر ميارين ارسيم بن فوي توضعيف ہو تھے ہیں۔ ریاضت ومجا ہرہ مجھ تبسيدا ورتم تبسيد سے مونا محال ہے َ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَفَتْ الكِ مرد كَى زيادت عنتين سے مبل نے جندا دمبول كوصرت مولا نامبالصا كى خدمت بس تحييا تفا يونصوت كم منكر تنظ اورجواس كومكر و فريب جانت تنظ يمكن وابس اسئے۔نومسلمان موکرائے۔نمازروزہ کے بابندموسکٹے سننٹ کے ببردہیں۔اور دنیا سے بزمرده دل سوضرور حانتے ہوئے ان کی زبادت کرنے جانا۔ نیا بطبعبت عظیمائے۔موجود وفت بیں آب کا دہو دفتیمت ہے کسی دن اس کے لئے بھی روٹیں گئے ۔ اور اسے بھی وصور المركم المياني أب المعالى المناها الماني المان الشرنعاك ابكواب كوابيت فرب مين حكرو بوسے-۲۱ کا ہورمیں ایک بزرگ سجا وہ بین صاحب عرس سے وابس آنے ہوئے قیام پر بی تھے اور مبراء بزرگول كے مسلم كے مرتند زا دول سے تھے۔ آب كے ہمراہ اسنے حترا محالیم الرحمذ کے كئى الكي خلفا بھى تھے مجھے كھى آب سے ادادت تھى يىز فېرېرترليت كے اداده سے حب جليد دگا۔ نوابک د وست نے معلوم کرکے مجھے فرما یا۔ کہ ادا دن سے آب کا وامن بکرلوا ب عوث وقت بن إنساء الله نعاك في البين اراده من كامياب موك يمكن من في كها- « زيارت بزركان كفارت كناه المحيط المباعب هي مردل اس فنبقت سية ما أشار تفاكم يتم

اورسجا دونتين من تمنا برا فرق ہے ہے کی ذات با برکات ابتدا سے اِنہا تک کوٹھا لی سسے مكلى بونى سبے اور ابینے ذاتی نورسے دنیا كوروش كرنى سے بخلاف سجا و دنشنن كروہ اللكاظل رسابير) موتاب كوين في مسي را فاره و كمنتفاده اس سيهو مجهداس في سيانكاد ال بھی نہیں کہ ابینے آیا تی احدا دی سلسلہ بین نسلک ہونا آیا تی ورنز کے حصول کے لئے بہت رکے می كامبا في كا باعت سبع - اور دبن دنيا كاستربا ورافنخا ريمگرا يب نيزطبيعت انسان كي بب ان امورسے میزیں موسکتی ۔ ملکواس کی شنگی کے لئے آب جیان کا قطرہ ہی کام آسٹے گا۔ رح ٢٧ طبيعت مين فطر في مبلان قوميت كي طرت تفا-اودا خبادات كيمطالعه ني اس مبلان المراحي كوجذبه كي صورت بين نما بإن كروبا يجير خلافت برا ميكنيدان است اس جذبه كوعلى صورت وسه دي فني او در ترجمة القرآن نے ایسے ندہمی جامہ بہنا دیا تھا۔گوہی آج ککسی امریس شند در کیا ) واقع نہیں 🕊 مهوا - نام مبرالباس نندبل موجها تنا اوروه مي کندر کا اور دسبی -افسے برمہنجا نو دونورانی صورت نظراً بنب میں نے ول میں اڑ لیا کر حضرت میاں صاحب کے بال جانے ولے بیں۔ اگر جید منشی حراغ دین صاحب مبرے بہلے واقعت تھے۔ تبکین اس وقت ندکیں ان کو بہجا ان سکا اور نہ وہ محصے اِن دونوں بزرگوں سنے مرحبدمبرانشان دبنبر دریا فت کیا۔لیکن صلب عا دست میں سنے با وجودا صرا دسکے انہیں ٹال ویا کہ آب کواس در با فت سے کیا فائدہ ۔ انہوں نے کئی بار مجھے عودسے دیکھا یمکن میں انتھیں ان سے نہ ملا نا تھا۔ مجھے ننگ سی حکم موٹر میں ملی تھی۔ آخرا تہیں میری حالت بر رحم می آگیا - اور تست کی تندیلی کے ایئے اصرار کیا بیکن بس اپنی ضدریسی اقرار کا ۔ عل وه بزدگ جو اپنے اسلات کی گدی پر شیختے سے ان کی سبست کا عکس اپنے اندر دکھتا ہو عظ فائڈہ بہنچا تا اور فائدہ حاصل کرنا -عظ سیاسی اعتبادسے سلم قومیت کے بقا و وقارکو جا ہتا تھا۔ ملا علم جب بوری تا شرکر لیت به تو مذبات (رحم و عند دخیره) کومت ترکرتا سے داوروہ نود ایک مندبین جا آ ہے -عصر بہلی جنگ منظیم میں ترک انگریزوں کے خلاف تعصر - بهندوستانی میلان تنبا ترکوں کے عامی تھے - انہوں سنے ترکوں کی امداد کے اليدايد تنظيم ت م كي جس كالمدخاد فت كميشي د كاكيا -من لینی قرح بترالقرآن ایک الیسے عالم سے پڑھا تھا۔ ہجرسیاسیات ہیں عملیٰ شامل متھے۔ اس لیے ہی سیاسی کوشہشیں عین فرمیب آل کی نظراً نے تکسی -حندنت مميال صاحب لثرقيودى عالمت الشرعديدكي خادمنت بين جاليے والے صورتوں إ ود لياس سے پېچا لے مباسقہ عفے۔

Marfat.com

برناآمبدی ازیں درمروبزی فالے بود کو قرعهٔ دولت بنام افت بر مروبزی فالے ہوں کو کرفتر عمر دولت بنام افت بر مروبزی فالے مرکان نفرلوب رہنجاک کے دروازہ کا کہ نوئمبر ان دونوں بڑرگوں کے بیجھے جبلا آیا یکین دروازہ بیں داخل مونے میں وہ بالاخانہ برجر مرحکے اور بین اکبلا بیٹھ گیا۔اس فت نوخیال آیا کدان سے نہ بگاڑنا۔نواب میری زیا دت کا دسیا نوم وجائے مرکزاب بجھینا کے کیا برت ۔ دلکین دراصل میری بہتر نخاج والک نے کیا۔)

من من من وری دریا فت کبابین کو صاحب آب کے خادم آئے۔ مجھ سے دریا فت کبابین نے صلح مرکو و صاکا رسم فی والا بنلا نے براکتفا کی۔ مجھ کھا نا کھلا یا۔ اور کہا بعد ظرآب کی ملاقا مہوگی۔ انفاقا اس روزا ورآ دمی بھی کم آئے۔ اور مجھ وابس لا مہور آنے کاخیال نفا کہو ککہ میں ابینے رفیق سے وعدہ کراتی انفاکہ کہ مجلدی ہی ذیا دت کر کے ولری دوابس آجا وال گا۔ اور ابینے رفیق سے وعدہ کراتی انفاکہ بھی کہ میکر نیز کمی مشبہ شنے ایز دی سے بے خبر کرکھڑی کیا برمالوں موری موری کام کے لئے جل دیں گے میکر نیز کمی مشبہ شنے ایز دی سے بے خبر کرکھڑی کیا برمالوں اور فراؤل نیر درگاہ نیر سے لئے قبلہ گاہ کر دسے گی۔ اور نیری آرڈو کا خاتمہ۔ نیری دعا کی اخب

عل نتمس الدين حافظ شيراذي جن كا فارسي دبوان و دبوان وافظ كم الم سيمشهور -

علا الله كادهمت سعانا المبدد مو-

عل ما بوس موكر اس درواز ت سے نرما و اور فال نكالو- بوسكت كردولمت كا قرعهما رست نام بكل آئے .

ملا حضرت اعلیٰ شرفیودی دخترا نشریم بیری بینیک -عظ برصا حدب حضور کے دربان منے اور بہبشہ آنے جانے والوں کا کستعبال کرتے کھانا وغیر کھلاتے -

عد ایک سوسال محروصد کوفران کہتے ہیں (لینی عمر مجر کے لیے میں آستانہ استانہ استانہ قیض بن جائے گا۔)

بېربا باشدىقىيە -يىھ سىنى اعلى غلام مرتفىي - آپ ھنرت غلام مى كەرىي تىسىرى ھىنى كەرىد بىقىدا درھنرت غلام نى ئىلى سىمىلى اورغىلى ئرىبىت بالى كى -.

ا ب كا نواسا (دونبرا) توكونى نبيس تفاييس نه بيرزور سه كها د بوزرا) نواب كوجش محبت أكبا اور داہنے یا تھے سے کر دش دے کر مجھ بغل میں لے لیا۔ اور فرمایا یک مجرزو بلب کا نور ہے زائعہ ر الله دربافت فرمان ملكي كرمضرت حدا ميمليدا ارجمة كو د كميا نفا-اس وفن كي بوش ہے -اس وفت نها را كيابس نفاء من نه عوض كيا- ومجها نفاينوب مون بهدره سال ميري س وفت عریفی یجبکراب کا وصال میوا- اِس براب نے فرا یا پیر کہ بھرانے کی کمیا ضرورت تھی۔ جو مجدوہ کرنے تھے دہی کرنے رمہانھا "اور میں سرڈائے مبیلاتھا "اخرفر مایا کر دکر کی مطابق اس کے دور کی مطابق اس کی ا مقى ؛ بين نے عرض كى نهيں يجرفر ما بائے كچە كھى اس بارىك بىن ئىسىنىدا ؛ بىن نے تفى مى مىں جواب عرض كميا - دان بعداب نے نيج علم نے اور كيريا نيس كرنے كا وعدہ فرايا-اس وفت میری عجب صالت بفی - نه جائے الله مان نه بائے رفتن - نماز عصرا داکر محدوای مكان نركان نرك من مبيط كيا-اورانسي عنودكي أني ين كي مجهد مدنون نلاش كتي-اورمين ميك كيا-وہ ایس اس غروب ہورہ کا منادم نے کہا کہ آپ آئے تھے۔ اور بہت دیر نہا دے سریہ انھا تو آفا ب غروب ہورہ کا منادم نے کہا کہ آپ آئے تھے۔ اور بہت دیر نہا دے سریہ رات گذری میری میرماضر مواریسین آدمی آنے اور جاتے ہیں اور آب اور کی منزل میں يكا و د كاس طا فات فراد ب بن مركم محصے كوئى نبس بوجھنا يىنى كدا كاب جبر، طبند فامت مركم خورن بزرگ اور سے نشریف لاکرمبری دست بوسی کرنے لگے بحیران موکرمیس نے معافی مانکی - اور آب كانام دريا فت كيا-نو فارى الأنجش صاحب ساكن فيض بوبطلبفه حضرت صاحب ببربل والأسكل

المعقین ذکر : جب کوئی نیخ کسی سالک کواپنی بعیت کے صلفے میں لیتا ہے تو کچے پڑھانے کا حکم ہی تا ہے۔ وہی تلقین ذکر کملاتی ہے -

علا زمیر نے کومگراور زمینے کی کنت ریافارس محاور وسخت مجبور مرد جائے کے لیے استعمال کرتے ہیں -میں منتھے بیٹھے سوجانا- برنمینداور بداری کے درمیان ایک بے خودی کی حالت ہے -میک بیٹھے نیٹھے سوجانا- برنمینداور بداری کے درمیان ایک بے خودی کی حالت ہے -

نام سے پہلے تعادف تھا بچپن میں دیکھے بھی تھے۔ بیں نے دریافت کیا کہ آب کو کیول کر خربر ہوتی-کها کہ عصر سے حنت میں مہری عنی اور دل نے جا کا کرمیاں صاحب کو دہجے بغیرارم بنيس بهال آكرمعلوم مواكم كل حضور ف ملا فات كے بعد با دفر ما با تھا۔ كروہ آجاتے نوصاحبزادہ مسے ملاقات موجاتی۔ نہ تو آ دمی گیا نہ بیغام کیا گیا صرت دل کی یا دینے ان کے دل کوجا ہلایا اور وه تنزلف لاستے۔ ببربی تصرفات اجن سے براسے مکھے منکر دہنتے ہیں۔ اور اسے انفاق صنہ

ملاعفل وممتت بها بدكرتسبت

بمن في جناب فارى صاحب سي كها كرئين البيانيق سي كل مي وايس أجافي كا دعده کرآیا ۔ آج دوسرے دن کے دوہبر سونے کو اسٹے مجھے خانگی کئی ایک کا م بھی ہیں۔ ہیں زیا دہ علىرىنىن سكنا- وه بالانعلى برنىنزىين ك كئے- اور كجيرو بيك بعد نىنزىيت لاكر فرمانے سكے، كد مبال صاحب فرمان في كرجندر وزمها رسه بإن صاحبرا وه صاحب فيام كرين - كجدها ل احول بوجیناسے "اس بر بھرکس نے کہا۔ فرصن نہیں میلرمراسی مبری انتظار میں صبحہ براہ لا سوری میں ہے ا در روس و فات برمجھے جا نا ضروری ہے۔

فارى صاحب وابس آكر كيف لك كراب فرملت بين كركتي لوگ نوميرے باس مفہرنے كى ئوائىن مى مرتى بى دىكى مى ان كونھىرا ئانىن دىكى خىب سے كەمن ان كونھىرا ئامول - بىر تظیرتے نہیں۔ دونین ون کے فیام کے ملے کیا حرج ہے جیا بجہ فاری صاحب نے بھی فرایا کہ

عل تعترون كى جمع سبع يمعنى بين كام مين لانا نيجن صوفيا كى اصطلاح ميركبى و لى الشركا ا ببضاداده كى لما فت سع امباب ظامر كدينبركام كرنا-عظه ابسی عقل و دانسشس ب دونا ما پیسید -على داست برائهمين لكات يعي منتظر-علا عرس وفاسند - معزب اعظے فلام مرتصلے دحمة الله عليه م بيند بير بل النرايف ميں باره وفات كاعوس كما كرتے تھے -صنود کے دمال کے بعد مہیٹر برعورس موتار یا اور آج کے ماری ہے۔

اس میں شا برآ ہے کی بہتری ہی ہو میاں صاحب اس وفت زیا نہ میں گیا نہ ہیں بھے نے میں کیا

الل بجرنومجه بحی خیال آگیا - بزارون کام گرنے اور سنورتے ہیں ۔ اگرنصبیب مو تو کیا کھوکڑیا

د وسن کا فانحه بجبرسی-اورعن و فات برحاضری نه سهی-

۳۲ معلوم نهبین فاری جی نے اوبرجا کرکیا کہا: نا ابنکداب نخلید با کربعی طرکے نیجے نشریت لائے۔ اور بہت سے خالمی امور دریا فن فرمائے میں سے معلوم مواکد آب ہما دیے نامگی معاملات سے نہا بن گرانعلن رکھنے ہیں۔اور سمارے خاندان سے آب کی فیت ہے بہلے بھی احباب کی زبانی سننا تھا ایکن سننے اور دیجھنے میں فرق ہونا ہے۔ نفریاً نصف کے منظم يا بون گفتشه آب مختلف حالات خانگی در بافت فراکر بالاخارنه برنشریت ہے گئے! ورفرایا

اكداسي ليت من في آب كوكفرا با تعانه فارى صاحب والبس مكان جانے لگے۔ نوكها كه آب فرمانے تھے يہ كه دال دليا موسى جا دیں گئے ۔ بی<u>ں نے عوض کی س</u>ے کہ وال وابا ہی پر اکتفا نہ ہو کچھ کرنا ۔ بین وہی بات ہو کیکی بیم

دال دلیاسی رو کیے طبیعت زیاده موزون بہیں تنی - ورزر

اس كالطاف نوبس عام شهيدي مكن مجه سے كيا بل نفا كركس كسى فابل مونا سم میسری مزید این الاخاند بربلوا با پیسے بیشتراپ نے فرما بار کہ آب جانتے ہیں جبر بل علباد تسام وتتبه کلبی کی صورت میں نبی کرئیم ملی التعطیبرو آلبرو تم کی خدمت میں کس طرح

عل مولوى نور فور معند صاحب ميه وي امام يا تدو وال نهايت نيك آدمى تنف - اور ذاكرومث كر -

اعلا بنی بی مماورہ ہے کہ کچھ نر کچھ ہوسی جائے گا بحضرت علی سی منطق متعااد راس میں اپنی در بابی اورخاص توجر اور سامک كى استعداد كى بشارت بهونى كلى -

علا وجبر کلبی ایک صمابی رصی الله تعالیٰ عند بین میمنت نولبسورت عقے ۔ حضرت جرائیل علیہ السلام اکثر امنی کی بشری صور علا جربانيان - تطعت كي جمع میں صنودنبی اکرم متی الترعلیدو کم کی تدریت اقدس میں حاضر ہونے -

بينظ عظے۔ اور المحصور كورت العزت كى يا دہيں كس طرح بينظ كاطر لفيرسكھا يا۔ كويا برخي تعليم اداب كى بويس مجھ كريا ورلفنبن طريف فرمانى - ذكر فلنى كے لئے كئى آيات آب نے نواوت فرائيں-إسم ذات - الله هو مكيب دم دواسم الك الك برسطة كوارنها دفرما باسه الم نشرح ١٨ بار، اورا د تعبیر سی ایک باری اور الحدیشر لفت ۱۹ بار، سوره حشر کے آخری نبین آبات بعدست ا سان بادا در در دونسرلیب بعد محد تطور وطبیعه ۵۰۰ باد برهنے کے گئے فرما یا۔ ٣٥ أال بعداب نے دریافت فرمایا- کرنماز تنجد برها کرنے ہوئیں نے عرض کیا کہیں الی فرما يا كدم رجيز كاجواب نهبس ہے۔ اور ذراسانسم فراكر المعنت نما زننجدا واكر نے كا در شاوفرا يا بس نے عرض کیا کہ جاگ بنیں موتی ۔ فرما یا مجھے تھوڑی دیر کے لئے طلوع فیرسے پہلے اکھ بیٹھا کرو۔ عنے میں جورکعیت موسکیں۔ اس کے بعد فرما با کہ نما زمیں سو در و دسر لیب برسطنے ہو۔ و و برط کرمنا و ۔ اس وفت عجب حالت تقى ميرى زبان سے لو كورات سوئے برالفاظ نكلے . اللَّه عَرَصَلْ عَلَى عَدَ تَبَرِقَ عَلَىٰ الِ مُحْتَمَّةِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْوَاهِ بِهُمَ وَمَا بِاسِ النَّابِي كَا فِي سِهِ يَكِينَ انَا کیا کر دکه کلام عبد کی نلاون سے بہلے بہ در و دننراعت نین مرتبہ۔ا ورسورہ نو رہ کی آخری دوآیا لفند جاء كورسول من أنفس كمد بن مرنب بره الارور و مال علامية كى حكر صلى على ستبدر نا محت بته إور وعلا ال محسبة بوكى حكرة وعلى ال ستبدينا محتب برطفنا جاسية ليكن نمازين بهلى صورت بين برطفنا مى اوسك بنها وران آيات عل فذكر التشبندي يسلك فاص الداز وكركر أن عاموش مواورد ل متوجرالي الله اورذاك مواليد ال نوبان الامتحرك ميليكين وكرك خيال ا دراس تخرك محفر سعا ودكرت ذكر مع ل معظموس نواد كلنا نزوع موجات ملي ودوكت قلب نيز موجاتي بها وركور مستسلسل رتبيين تام لطالف من ذكر من عموم والترعي بكرنام بدل اير لطيف بن ما تا ب جود كريست عموري س المادافيقيد المرامير مرتب ملان مرتب كدوا درادين- آب كى فرمباك مرتيكر الشي بي بي على نماز تبقد مانك كي بيعة والفن مجاده مين تنامل باورتام سلاسل مي اس كالديك ما قي سيد كم إذكم جير ركتيل ورزياده سيد زياده باره ركتيل بير وودوركت كينيت باندهى مانى معهد علا نقدها كمررسول ون انفسكم عزميز عليه عنانم حديق عليكم ما لمومنين رون رحيم فان المان المان المان ويان العرس العوس العرس العرب وكو بانها يسه باسم بي مي سعايك دسول آست بي تهاري كليعنا ل برشاق گزرتی بهاورتهاري بعلائي كے بعد معطف كار بي ا ودايان والوائ بهت بئ فن الانهايت مراي الرميال رتابي كري توآب كديس كر جهير الله كاني بهاس كيمواكو يم مودنيس مي اسى يرجروم كرا بو اورووعظمت دليوش كالاك س

ك بعد أعود أ الله السوينغ العراب السوين السيطان الرج بعر براه كرناوت كلام عبدكا كرو-

۳۷ اور فرمایا اورا دفتحبد بیجالیس دن ندوو با دروزانه برهنا کا کمطبیعت بین انزیبدا کرے بیکن بعد بین صوف ایک بارسی کا فی ہے۔ یراودا دبشے می با برکت ہیں۔ ۳۸ فرما با در و دنٹر لایت کی بهرت برکات بین - اور نمام سلسلوں بین الگ الگ محمول میں الگ الگ محمول میں الگ الگ محمول میں میارے بزرگ ورف و فرھا کی برادروزا نه برشے بین میں باد میں برھنا تھا۔

بہارے بزرگ وروف فری برھا کرتے ہیں ۔ اکثر دوست و واطرها کی برادروزا نه برشے بین بین بیار با نیج براد بھی برشا تھا۔

و ما با کوئیں یا تھ کو کوئیسی کوئیست نہیں کرتا۔ نیکن تم یا تھ کیو کر د جوطالب حق اسے

اربيد بعن كرايا كرنا-

عقرى

جب بھرفرہ یا رہا۔

بہ بھرفرہ یا یصفائی نام میں ٹری برکت ہونی ہے۔ اور تو اجرائی تصاحب ابنداً ہمی وظیفہ

کے لئے ذرانے یو کوئی بی جھے۔ یا کو دسیعہ یا در صدیعہ نا با اور آب نے ذرا یا

اہم بیمیری طوف سے نسمجھا بلکہ اپنے آبا واحداد کی طوف سے مجمعی ابا اور آب نے ذرا یا

اہم دار سے مجھے میں میں میں ہے کہ عالم موجائے گا۔

عظے وہی کرنے رہنا اس میں سب کھی عالم موجائے گا۔

اس کے بعد مجھے سینڈ سے لگایا۔ اور درین کے نبل گیررہے اور آب کے وجو دمبارک سے

اس کے بعد مجھے سینڈ سے لگایا۔ اور درین کے نبل گیررہے اور آب کے وجو دمبارک سے

اس طرح آواز آتی تھی یعب طرح کوئی چیزاً ندرسے باہر نکا لنا جا ہما سے۔ اور شا بد بی واز نبی نہا۔

اس طرح آواز آتی تھی یعب طرح کوئی چیزاً ندرسے باہر نکا لنا جا ہما سے۔ اور شا بد بی واز نبی نہا۔

عل میں بنا ولیتا ہوں الندتعالی جل جلال کی دھتکا وسے ہوسے شیطان سے -

ي درود صرى : صلى الله على حَيْدِيهِ مَحَمَّدُودَ الله وَاصْحَادِم وَسَكَمْ -

مثل ببینت کاطریقیہ تا م سسلاس میں ۔ ببینت الضوان کی طرح ہے۔ مقام مدیبیہ عیں مسلے صیبیہ سے پہیے حضورتی کیم مرور کونین مسلی النوعلیں سے نے مسما برام کے اختے پر المائے دکھ کراک سے ببینت لی کھی۔ مرور کونین مسلی النوعلیں وسلم نے مسما برام کے اختے پر المائے دکھ کراک سے ببینت لی کھی۔

آئی۔ بھر ہاتھ ملاکر ترصیت فرما ویا "کراب کل کھانا کھا کر سیلے جانا۔ ہاں بھر سے کھی ملیں گے " اور فرما بالميك وا داصاحب كي فبرم مطنا يضنام وسك أننامي رمنا- اورفيوض حال كرنا " آب كير مصاحب فرا با كريت مصفي كم اوليسي نسبت عجب نسبت بيك فيرس ون مرب سائفي ا وروسين مبال كرم الدين صاحب بهي تصراكر آسكت ربيه حفرت اعلى صاحري كمه خا دم اسي طرح مجرد ما مدرسها تفيه يسطرح المبال دين محرصاحب أب كى خدمت بس والدعلياله حمة کے ساتھ بھی برا زاخلاص زمانہ گذار دبا اور اس گند کا دیکے ساتھ بھی نہا بیت عفیدت سے قت كذادريه التدنعاك إن كوجزات فيردك-٣٧ ينجير كيم كان بس الكير حكيم صاحب مبلكار فاضلكا كدرين والدنشال كي حاسب - بس ا و دمیراسانهی حیاشب منزق ا و دخصری کلی دلام در) کا ایک نوجوان میدیکل کا بچ کاطالب علم جنوب كى طرف بينظ ينظ يحكم صاحب ابك معمر مبك صورت أ دمى سخفے يحضور تنزلون لائے اور حجم صاحب كے ماس دوزانو كلكتوں سے تطبقے ملاكر ببخراكے \_ ۱۲۷ تا بیت ابیت معمول کے مطابق (حبیا کہ بعد کومعلوم مؤا) ہے دبنی دسوم بدا فرنگينت كا ذكر باب الفاظ منروع كماية كرس كلمة تزليب كونبي كرم صلى الته عليبرو تم في إبنا ا درابینے صحابر کا خون بها کرلیا تھا آج مسلما ن اس کومفت دے رہیے ہیں جس وا را طعی كه كف مرود كا تنات في تمام معالم المالي المال تصفيف اللي كمسلمان آج وره بحريجي فت رم نہیں کرتے " نام کومسلمان اندرسے کافر۔ فرنگیبت کے غلیے نے اسلام کونیاہ کر دیا۔ اسلام کا على فيوض في كاب الم معنى بن إنى كابهذا - الم تصوف من الصطلاح عام منغمل ميد ، اس سيدار اتواركا زول سية مرتى كم سين كالوار مريسكة بين من اداده مسلاد رسيا داده آست من - ال انواري المرفعين كفي من وسي من الماده مسلاد وادى بادش سيف بررستى معلوم ہوتی ہے اور بارش ما منے برستی بھی موس ہوتی ہے مجھ جسم میں تعلیف اعدیت جھیکے محسوس ہوتے ہیں کہمی غنود کی جہام انی ہے ۔ علا اولسي نسبت وحفرت اوليس فرنى رخ كى طرف يفسوب سهد أي مدب كامل ريك والي ماسى عفه اورعشق رور كائن مي بيس رمست اول صنودروريا منات مستى التدعييسكم كى ظا برويادت زكى خى- اسى واصطے باطس كى ايسى نسبت كوا وليى نسبت كنے بيں كسى غاشب بزدگ سي مجست كى نسبت ياكسي صاحب قرست باطن كى نسبت كيس مين جذب كى كيفيت فالب فالب موء نسبسن ا وليبى كين بي -علا الكريزية : الكريز كي سيم تقى كروه دين محكة رسول الشرصل الشرعلية ستم كم مقابلي بي نودسلان ل كوكم اكريسا و دان كه ول سية يي

اوددين كمصرادات كي مجتت ذكال كرنغرت بدياكر بسطا ودغلط نظرايت ا ودغلط تسم كامعا فروابيها بدياكر يست كإسلام مبف نام كااسلام جاشة

arfat.com

نام می نام ہے دخیرہ ۔ ابھی آب اننامی کئے بائے سے کہ ذہوان بھبوط بھوٹ کررونے لگا۔
کچھ تقوری می دبر کے بعد بین نے دبکھا کہ بحجم صاحب کے رضا دسے بھی زمہر گئے۔ زاں بعد میرے رفیق کے انسان کے بعد میرا مربھی آگ ۔
دفیق کے اسو بھی بھوٹ آئے ۔ مجھے بیت می کم رونا آنا تھا ۔ لیکن اس کے بعد میرا ممربھی آگ یہ غرصن جاروں بڑنم میں تعمول سے معرف النے مبیطے موئے تھے لیکن توجوان کی نوچیخ دبجا دیکو بت مرفوالے مبیطے موئے تھے لیکن توجوان کی نوچیخ دبجا دیکو تا میں تا ہے گئی تھی ۔

۲۵ زال بعد صنور میرسے سامنے حسب و نورننزلیب لائے۔ اور نوح پر کے مندرجہ ذیل

جلد ذات من بودائد بها ل ادست درم ذره ببدا و نها ل ا ترا این ست فلسندل بر د جلوه کا کر دست درم زننی مگاد برفض برجم مباش از حق حدا نا نه گنجد در دلست غیرا ز خدا بیول مجرا شع عجبت جاکسی بیول مجرا شعرا شهال بیول مجرا شد نرا جسسی بگور از نهال بیول مجرا شد نرا جسسی بگور از نهال انتعاد محوست کے عالم ہیں بڑھتے گئے۔
ہر حجر آبد و رنظب راز خیر ورنشر
اوست درادض وسا دولا مرکان
باسس دارانفاس اسے اہل خرد
اوست بیدا وہ س ال واشکار
ہوئش در دم داراسے مردخدا
نفی گردال از دل خود ماسوا
نگر ول ازصبقل لا باک کن
لئے کہ بودی درجس دیم بسریا

نوسسنس خرامبدی نواز کنم عدم نوسس نها دی برسسر بنی قدم رسیس خرامبدی نواز کنم عدم عدم نوجوان سے جاکہ فرما بایس کرکیا کہنا جاہئے ہو۔ ۷۷ نرال بعد آب سے مصافحہ کیا۔ اور جو بھے نوجوان سے جاکہ فرما بایس کرکیا کہنا جاہئے ہو۔ اس نے جب سے دفعہ نکالا۔ نو آب نے فرما با میں دفعہ وعیرہ نہیں جا نیا۔ مجھ کہنا ہے نو کہ لو۔ سكن واسى بيصرما - اور روما ديا - آخراب في فرما باك كرم كام سے بيك سم المدمنرلوب برص لبا كرو- رفغه دعبره كى كوفى ضرورت نهيس اورآب بالاخانه برننترلف ك كيم ـ ٧٤ سبحان التدنوجوان في ابنى رومى توبى برجا در دال لى- اورلا سورتك بريم أنتحول بي سرمد والسليمور مين إلى مبرى مي عبي مالت بوكني - س شر تو میں رہا سہی توریا جو دسی سوسیے خبری سی ٨٨ . حبب ميرادنين محصه الكرموسي أكر صدام وانوكيس في ابين اندرنظر دورًا في منروع كي تكين بمن نمام تبديل موجيكا تفاءمبرى تمام حوامثنات يمير بسي خيالات ميرسه اطوار حتى كرمبرا بحسم سنط ابب و وسرا رنگ لے لیا یس نے مجھے دیکھا کچھا ورسی دیکھا۔ امبنی لوگوں نے تعظیم کرتی منروع کی۔ سیج سیسے دبنیا بی) نظرجنهال دى كيميا سونا كردسه وط اسى منعنى الفلاب كانام من سنة الفلاب الحفيفت ركها \_ ول فاقرادكياسه قرارے کردہ ام باول نہیم ہمرا دیں درگاہ مراس جا، بندگی س جا، سے داہی جا، نیا زاہی جا

عل توعدم کے پردوں مصاحبا آیاء اور بستی کے عالم میں نونے امہا کھ کا ناکیا۔

على جن كى نظاه مير كيميائى تا تيري موتى مي ده متى كوسونا بنا وييت مي -

علی میں سنے اسپنے دل سے افزاد کیا ہے کہ اس درگاہ سے منہ نرموڈوں گا۔ میرا سرھی ہیں جیکے گا میری بندگی بھی ہیں ہوگی اور میری نیاز مندی بھی میس ہوگی ۔

من في التي بين مد وجرتعليمي وبين دنيوى كانام ميراً فانى ورسيفسى كفوا و كوهمي عنى مول يكن مين في المراس كانام ميراً فانى دها المراس كالمعدم وجهد كانام ميراً فانى دها المين المراس كالمعدم وجهد كانام ميراً فانى كوجود كرياطن (لفنس) كى ميركوم قصود سمجا وراس كانام منيوني كيونكو الماس كانام منيوني كي ميركوم قصود سمجا وراس مفوله منه وره كى طون جلف لكايه حقق عدّ فقد منه فقد المقدم والمناب مفوله منه وره كى طون جلف لكايه حقق عدّ فقد المقدم فقد المناس المنا

تجه كويرا في كب برى ابني تبيرتو

اس سبرسے وسعت نظر (دور وزر دیاب برابر مونائی وسعت علم رمرا بک امری خفیفت معلوم موجانی ہے) وسعت علم رمرا بک امری خفیفت معلوم موجانی ہے) وسعت قوت (مرطرح کے نصرت مون مونے ملتے ہیں یعنی کرا بیانفس مجی نصرت سے باہر بندس مونا) وسعت حوصلہ (بریشانی نام کس بنبس نشداً مُدا و دم کا مُدبر صابر موجانا) ببدا

ہوجا آسہے۔

۱۵ اس سبر کامفصود کیاہے، وہی یہ کتنی یکنیت کی تھے آت الحق الحق یان دونوں کے بغیر رہے بات نہ برکامفصود کیا ہے۔ اس ایست کے مفہوم سے کلانا ہے بسیرا فافی توجو و نیا میں آیا۔ ابنی آئے۔ ابنی آئے۔ ابنی آئے۔ اس ایسا کہ اس آئیت کے مفہوم سے کلانا ہے بسیرا فافی توجو و نیا میں آیا۔ ابنی آئے۔ ابنی آئے۔ اور کہ اس جب نوا آئکھ ہی نہیں ۔ آئکھ کی طرف توجہ کہ اس جب نوا آئکھ ہی نہیں ۔ آئکھ ہی اس میں اور کہ اس منزل کا بن دم براس سبر ہے با بال کا کیا بند ، کہ کہ اس جار کا ہوں۔ سبدھا با اُلٹا۔ اور کہ اس منزل کا کہا نام ہے۔ اور مبرامفصود کہا ہے۔ اس سبر کے لئے کمال ہوٹ باری مطلوب ہے اور اس منزل کا سرکا بارہ منا میں ہوئی باری مطلوب ہے اور اس سبر کے لئے کمال ہوٹ باری مطلوب ہے اور اس سبر کے ایک کما کی بوٹ باری مطلوب ہے۔ اور اس سبر کے لئے کمال ہوٹ باری مطلوب ہے اور اس

۵۳ نتم نے نہیں دکھا کر سبر آفا فی میں ہمادے بڑے بڑے رہنما و ل نے کمتنی بڑی بڑی خطبا کہ کا میں ۔ اور کننے ہی ابنی رمنما ٹی میں ذلیل موسئے ۔ آخراس کی وجر کیا ؟

۵۳ وہی سینونسی کے علم سے نا واقفت ۔ کمسی کے علم نے اسے گھاٹا دیا ۔ کمسی کی نظر نے اسے کماٹا دیا ۔ کمسی کا حوصلہ مبیط کیا ۔ اور کمسی میں فون نے دہری کو ٹی ایاب بھی نہ بجا۔ الا ما نشاء اللہ ی

عل شدائر - شدت كى جمع :سختى

مكائد - مكيدت كي جمع : كروفريب - ومراد دنيا اورابل ونياكي جاليس)

عل بیان مک کران برواضح ہوجائے کر دہی تی ہے۔

سل بعن فابرى علم كوسب مجمع بعطا-

على المنى نگاه كل توكى مين كم بمن في محدود ذات كاخيال نه كيا - اور فطرسه كو درياسمي ليا -

<sup>&</sup>lt;u>م</u> گرجس كوائشرنعالي ما بيد \_

بهلاجیے ابنے برنصون نہیں۔ وہ ساری کا مان کو کہ نظر تصوف میں لاسکے یسٹرفنسی ولملے رائٹہ والیے کو کو کی اس کے انجام کتنے رائٹہ والیے کو کو لئے اوران کے انجام کتنے والیہ ولیے کو کو لئے کیا۔ اوران کے انجام کتنے و میڈوا ورنشا ندا درنشا ندا

مِن گُرا با مِرى عجب عالت بوگئی-احباب سے بِنعلقی اور خوامنان بین نزمردگی بین گھرا با مِری عجب عالت بوگئی-احباب سے بِنعلقی اور خوامنان بین نزمردگی آگئی خوات وانزوایی بینچھ گیا بی گفتنول گذر جانے اسکین خاموش - دنیا فانی کا نفسنهٔ ساملے آگئی خوات وانزوایی بینچھ گیا بیگھندول گذر جانے اسکین خاموش - دنیا فانی کا نفسنهٔ ساملے

موجود -۵۷ کئی بارخیال آبا - کوکس طرح اس سرکس گھوڈے (نفس) بربیکے سے مبھوگئے - جو کم ۱ کی مکھی سے بھی زبا دہ برگنا تھا ۔ اورکسی کو باس آنا تو کیا قرمیب سے گذرنے بھی نہ دنبا تھا۔ آخر میواکیا ۔

عله اور ( المعنی اکرم) آپ کی انتها آپ کی ابندا سے بہترہے۔ عله پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تعریفوں کے ساتھ ۔ عله بالی تو رحمت نازل فرما ہمار سے رواد صرت محمد تی اللہ علیہ کہ تم رپا در رکتبی نازل فرما اور سادمتی عنایت فرما ۔ عله با تزوا ۔ گرشہ بیٹی -

ه کال کی نظر کے انزیسے نفس نوامشات کی غلاطت سے پاک ہوجا آہے۔ اسس کو تزکیہ کھتے ہیں، گو یا خوامشات مرحکی ہیں ا اسس کو فنا کہتے ہیں ۔نفس نناکی ٹرات تبول کرے تو دنیا کا فائی ہونا سامنے آتا ہے۔

۵۸ سوائے اس کے کہ شدسوار کے کمال پر نظر برائے۔ اور کجیسمجھیں تہ آبا۔ بیب وہی تھا۔ ورس امّاره ومبى تفاكس زمى سى كس محبّنت سىدا دركس جا د وسعة قبدكبا -ا میب طرف بیرحالت تھی۔ دوسری طرف بیر کہ ابھی بیستو رمنا فی سے کسی سے بیہنب کہ آ، كرميرك مركبابيني إورابني مركز منت سانے سے اسے عارا فی ہے۔ سے نوبرہے كر سھے براسھے ا دمبول کا نفن بھی تکھا بڑھا ہو ناہے۔ یو مترادٹ کسی کے دل میں نہیں آتی براس کا اونی وطیرے۔ انداز میں کا نفن بھی تکھا بڑھا ہو ناہے۔ یو مترادث کسی کے دل میں نہیں آتی براس کا اونی وطیرے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةً بِالسُّوعِ إِلَّا مَارَحِهِ رَبِّيْ -إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُورٌ رَّحِيدً و یا را بک پاک خیال بھی ساتھ تھا۔ کہ تعبض موجودہ وقت کے مرید وں اور محاور وں کی طرت مبرابهی انجام ندمهو ـ ا ورابینے ساتھ اس باکم سنی کو بھی رسوا تہ کر بیکےوں کیکن اس رمزسسے نا وقت كفينذاوكفت نذالتربود كرجرا زحلفوم عب التدبود بخدالة كداج كك لغرش نه موتى- اس باركاه لايزالى سے بورى امبيرسے كداخرى دم تك اس باكتمستى كے صدیقے مبرے فدم كولغزش نه دیں گے ! ور قدم آلاحسان اپنی جا در ساری سے برب عیوب کو مُصابید رکھیں گے۔ اور ابنداسے بڑھ کرانہا بررم فرما وہں گے۔ پیچے براط کہ ناا دُفسنا و اِن لیڈ نَعْفُولْنا وَنَوْحَتُ مِنَا لَنْکُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينِ الْ

يل مشيم

عله طريقيه . وستور

ملے یقیناً نفس برائی بربرا ارکش ہے۔ گرحس برمیرارت دحم فرائے۔ بیشک میار بروردگا دغفوا وردیم ہے۔ اس کا کہا بڑوا اللہ کا فران برتا ہے۔ اگر جہاللہ کے بندسے کی ذبان (صلقوم ، گلا) سے نبکلیا ہے۔ عصر خدا کا مشکر سے ۔

علا بميشه قالم مين والي بارگاه .

عد ميشدا حسان كريف والار

ے پروروگار! ہم نے لینے آب پڑھلم کمایا۔ اگرنوہیں مزیخنے گا اور دھم ندکھائے گا توہم نمیاں کاوں سے مؤتکلیں گے۔

### ارسیب

ملقه مريدي مين نو داخل كرليبا في زما نه آسان مات سي كيكن ترميت مريدكر نا كالمسيد دارد بعض مشائح نو با تکلیداس طرف توجیسی نهیس فراند - اگرمرید کی به تعدا دا و درجیت کا مل سوتی نو ىنودىخود كچيدىك كىلا درىز خېرىكىلىدارادىن بى كافى سىجها جا ناسىيە سىسىنىدىگ نرىبىت دىبىن کے نشائق نوہیں لیکن کوئی ایک نماص زمیت مقصور بالذات کرلی جاتی ہے۔ وراسی تربع فوت صرف کی جانی سے یجنانج ایک خاندان میں نرمیت عملی د ذکر سے کام لیا جا ناہے۔ نو دوسرے سلسله مين زمين روحاني د نوح ، كومفصو و بالذات سجها جانا ہے۔ ايک نبيبراگروه ہے كروه نرببت علی کے اوراک کوسلوک جا نیاہے۔ اورطا ہری بیروی حضورعلیہ لتحبہ واسلام اورسنت کے بغبرا مدروان عنبقت سے والم نہیں رکھا۔ وربعض جونی کے بزرگوں نے دوز بیتوں سے کام لیا لبكن حضرت مبال صاحب فبلدحمذ التدعليبلق صالحين كي طرح بوط فه ترميث فرما يا كريت سخف اورکسی ایب حاضر مونے والے کو واگذارند فرمانے تفے ملکدابنی تمام ممنت صرف فرمانے۔ اور سج كجياس كي فوت مي سوما تفاء اسے إبر كال كرجيور انے! ورس ص تربب كے لئے كوفي منعد سونا نفا-اس سے در بغ نه فرانے الحد للد كه خاكسا دكو برسد ترمیت وى كيس-

عل مراد باطنی قاجمیت - بہی مبت بڑی وسبت رہائی ہے - اوراس کے بغیر کوئی جوم جوم قابل نہیں بن سکا ۔ اگراستعداد کامل کوڑ مریکی لگائی المجانی کا بائدی توجور آئی کا دنیا اپنی انکھوں سے کھولیتی ہے ۔ علائسی کو اپنی بعیت میں لے دبنا ۔ علاحقیقت : شریعبت طام اعمال کی بابندی سکھلائی ہے ۔ طریق سے ایمن کا داستہ جا ور تقیقت ہفتائی عالم اور متعالی است یا کا ظهور ہے اس کے آسکے معرفت اللی سکھلائی ہے ۔ طریق سے ور تقصود در انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ سے جو تقصود در انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ سے جو تقصود در انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ سے اپنی استعداد کے مطابل ذات وصفات اللی کا بُرِثو انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ سے جو تقصود در انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ انسانی سینہ تعداد کے مطابل ذات وصفات اللی کا بُرثو انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ انسانی سینہ سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ قبول کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ تبدیل کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ تبدیل کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کی سینہ کے دائی میں سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ کی سینہ کرتا ہے ۔ انسانی سینہ

# مربیت علی

۱۲ اس زمبیت کے دو حصے میں۔ بہلا صحد افعالی ہے۔ دو مراحصہ لسانی۔
۱۱ افعالی کی بابت انحفیور کامعمول نفا کر مرسے ہے کرا ب ابڑی کک حاضرین سے ناریجاتے جو کوئی فعل یا معمول خلاف سنست نظر آنا۔ بلا نرود بلا نحاشا اسے جا بکرٹنے ہے آب کی خدمت میں حاضر موتے۔ وہ بہلے ابیتے آب کو اس سکے لئے نیا دکر لینے۔

۱۹ ادر البرخلس سے تفاکر آنے برعام خبال مؤنا تفار کر مقبص ندمو جونے برنو حریفی کرسباہ المرائی کی اسلام کے دکھے۔ اور لبینے سببتہ بین کر نے برعام خبال مؤنا تفا کر فمتیص ندمو۔ جونے برنو حریفی کرسباہ المرائی کر میں میں کر نے برعام خبال مؤنا تفا کر فمتیص ندمو۔ جونے برنو حریفی کرسباہ میں کر میں کر میں کہ میں اللہ علیہ وقل کا جونا زر دور نگ مونا تفای کر حضور علیہ لصالوہ مون گرط می کو مہمت برا جانتے گئے۔ آب کی زبان فیصل زجان برائز ہونا تفای کر مضور علیہ لصالوہ والت الم نے فرما یا ۔ کرصرف ٹو بی نصرانی سبینتے ہیں۔ اور صرف گرط می میں بیان آدمی ونوں

۱۲ کمی بادابیا دیکیا کرجب کسی کی بگری میں سے جوٹی ننگی دیکھ پانے تنبیبر فرانے۔ اور تو بی اور اور اور اور اور ا منگا کراہینے دسمت میارک سے بہنا ویتے تھے۔ ایک و فعدا یک بوڈسے ساریان کو آب نے اور اور بی

(بقيدمانتيرصغه ۲)

ملاسلف: گذشته بردگان دین مالی بی به مالی جمع به جس کے معنی بین عمده کام کرنے والا - عصاصف اصاصب استنداد - ملا مستند ما صاحب استنداد به برکھے دا بهر کار کی تنفی استعداد بر بین اورد بینی می کرنا ہے جس کے متنف استعداد بر بین اورد بینی می کرنا ہے جس کو قبول کرنا ہے جس کو قبول کرنے کی استعداد ہو ۔ علایت کی فر بریت : عمی (ظاہر فر بریت کی انباع) عملی و ذکر) ووحانی (نوج) - حیا شدید بی صفحہ فرا : ۔

عل تعنی جولوگ فدمت میں عاضر بونا چ ہت وہ انیا ظاہر تخیب کر لینے اور نظام آواب کے کر ماضر بوتے ۔ عظ عاداض بونا و لفنلی مدنی آگاہ کرنا ۔) بہنائی سبحان اللہ! اسی وفنت اسی کی صورت میں توراً گیا۔ یکبن آب فرمانے سکے۔ " میں نو بہروی سنت کے لئے کو بی بہنا نا ہوں یسکر بعض لوگ خیال کر بیٹھنے میں کر ببخلافت کی کلاہ ہے مجھے خلافت سے کیا واسطہ ہے ''

۱۵ ایک با د لو دسطے مہندوست فی صابری خاندان سے تعلق دیکھنے والے کسی خرورت دوہوی) (دعا) کے لیئے حاضر ہوسئے ۔ انہوں نے وعا کے لئے ہمت النجاکی۔ بہلے آب صب عادت انکار فرمات رسے يسكن انٹر دهم عالب آكيا۔ آب نے انھالگاكران كے لئے دعا كى اور مانھ ملاكر ر خصدت فرما یا بیکن جب وہ جونے بیننے لگے۔ نواب کی نظر جونے درسیا ہ کر گابی) ہرجا بڑی آب العربزي جوما كاجهره مهرخ ہوگیا۔آب نے فرما یا محرکھتے ہیں بزرگوں سے تعلق ہے اور بربن رعمرہ ہے۔ بھر بهی انگریزی سیاه حو تا نه حجود ا" وه بے جارے معافی اردوزیان میں مانگے تھے کہ جی حضور میر ند بہنوں گا-آخراب نے ان کی گرگا ہی بلالی۔ اور نابنے لگے حب آب ناب بھے۔ تومیاں دين محدصا حت كما كرمبرا حونا جوا باسه اس كوك أو يحب الهول تعبيل كبا تو بجراس نا بإ-اور بورسط مبال كے فدم كے سامنے كيا يا كه ببنو درست اناہے "حب ان كو درست ببلط كيا توا ببسنے دوسراء ناكھي ان كے سامنے كر ديا اور بہنا ديا۔ زال لعد بورسے مياں حسب ومروئ من عادت مل رمنبدوستان اسلام كرتے جاتے تھے۔ اور آب كر كا بی كے ليے اسے اصار فرمانے۔ احران کے کا تھیں آب نے دسے دمی میجان اللہ! برسے بروی سندے۔ اور برج عنن ومحبت أل مرود كامان علبالتجينزوال لام اوربيه البالد- اوربيب نواضع

على بسبار آن کے دسن بیانی کات علاصرت علاوالد من مآبر سے فسوب ہے درآپ حرت شیخ بابا فرید کے بینو نظے مزاد مہادک کلیرشرائی۔
جنتی سلد حصرت شیخ فر بیسے دون فول میں فسم ہوگیا۔ ایک نظامی دور اصابری۔ نظامی احضرت نظام الدین نجو بالری سے مسوب ہے جمانا مزاد مبارک آبی میں مسوب ہے جمانا مزاد مبارک آبی میں میں جوانوں کا سائنگفت نابسند ہو تا ہے۔
مبارک آبی ہیں ہے اور حیثی کے ساتھ نظامی با صابری کی نسبت انگی ہے میاس عبر۔ برصابی میں جوانوں کا سائنگفت نابسند ہو تا ہے۔ می کا بیند ہوتی ہے۔ می آب برسرود و دسلام ہو۔
میں کا ایک ظہر کیے ہیں ہے کہ کا صورت، لیکس وضع مجوب ہی کی بہند ہوتی ہے۔ می آب برسرود و دسلام ہو۔
میں ایس بر قریج و دیا۔
میں ایس بر قریج و دیا۔

12. Rep. 19 ۲۲ مېرىمومو د گې ميرا بې صاحب بزرگا نەصورت نىنترىي لاستە يىن كو آب بىنے كئى بالاسلام با دیمی کمیا تھا۔ اور حضرت شاہ صاحب کے منوسلوں سے تھے۔ اور تھا نہ منہ فندور میں کسی زمانہ میں اللہ کہا کہا گیا سوالدارره جيكے تھے۔ اب ففر كى نگن بين ملازمنت سے الگ اورسياح ہو جيكے تھے۔ 42 بامرگورسنان دا برانواله بس انهول نے دراکیا بهت کچه سنے ساتے تھے میص بہنی ہوتی عنی - اور بالکل سا ده لباس سخفے - ان کے ساتھ آب مجلس خاص فرما یا کرنے نخفے ۔ ایک دن تو كذركيا -ابب في زنوكا - دومرس ون أب في فرا بايد بين التسنين سه واورتب بير برنصادسائے "انهوں نے کچھ میداں برواہ نرکی۔ تنبیرے دن اب نے۔ان کی اسبین کمیر کر كفت بيها روبيت وانهول نه برجندكها - مكن خود بها الأما بهول - آب ف فرما بالبيكييت كبس بي كرلعبا مول رأب كبول كربن يجو كقيد و زخمعه تفاينا كرنا بهنا ديا-١٨ البيف فرطايا بين يا في سبت كيا- ا مام صاحب نشر لفيت لاست و بلاعما مدلوبي مي سے جماعت کرانے گئے۔ میں نے کہا یہ کوعمامہ کہاں ؟ تو وہ کھنے لگے۔ بیر تو بی دربادی ہے۔ "ميس في كهاكس كے دريا دكى مم في تو د مجيا ہے كر صور عليا لصالوه والسلام تو بي اور عمامه سے جماعت فرما باكرت عفے يكس وريا رسے أتى " الم صاحب في كما - كرير دريا دا بكريزى سسے احادث ملى سب كدور باربس توبي سي سي آجا باكرو-انت بين بس في ابني بكرى تعدما تصعت كردى -ايك نضف ان كرير بندسوا دبا - دوسرانصف ابين سرر كوليا-اوركها، كداب

عله عاجزى اود كرترى

ملا حفرت شاوصاحب سے مراد سن و ابوالخبرر حنز الله عليه ولموی ہے۔ ملا متوسل - توسن محریف والا روسبیر بناسفے والا لینی مربد -

على تشابر برنصادلي - عيسائيون سعمشابهست -

جاعت کرا و ً- نو وه جبان موکر مجھے دیکھنے لگے جب ان کومعلوم میوا نومعا فی مانگی۔ ا ابك بارآب نے مجھ سے فرما با كەنئەلىدىن نورسول سكھا دینے ہیں۔ اگر ببرنے اوب میں نه سکھا یا۔ تو بھرکما کما گاور سے برہے کہ طراقیت کی جان بھی اوب ہے۔ مط يه اوب محروم كمنت الطفت رب

اورطرافذت كالباس كعى ادب سے ع

ا دنية تاجيست الطفت الهي

ز ما نہ حاضرہ میں فرنگیبٹ کے زور نے تمام کو گول کی صورتیں مسلے کردی ہیں۔اکٹر دمجھا ہے کہ نمازی بھی ہیں صوم صلوہ کے یا بندیمی ہیں۔ نیکن جبرہ سے کہ فرنگیا نہ۔ نہ ڈالھھی سے نہ مونجه بإ دارهی صفا موجوب بری بڑی بڑی ۔ باسسرر فرنگیا نه صورت کے بال زانسے ہوئے جب کوئی صورت بھی البیری ایب کے سامنے آجاتی ۔ بنیاب ہوجائے۔ اور لینے اس مقولہ کے مطا<sup>ن</sup> ارتبار كريمسلمان ادى جب كسى امرنطاف نزلعبت كوديجه نوابسا موحات يبيبا بجو كالمجيرا كمري رِيَّ اب المِيهِ موجانے بينا نجر کئي ايک انعات مجينم خو د ديجھے۔ ايک دووا تعرکھيا موں -بِيَّ ابِ الْمِيهِ مُوجانے بينا نجر کئي ايک انعان مجينم خو د ديجھے۔ ايک دووا تعرکھيا موں -جمعیک دن اب کامعمول مطابی سند سندا خرالز ان علیالصلوق وات لام کا که آب تحسل فرمانے۔ لیاس تنبربل فرمانے مطینے والوں کے لئے بیرون انتظار کا ہوتا تھا۔ اور بہت سے پر لوك جمع موجان والب كومو قعر نيج نشر لعب لان كاملاً وايب جمعه كواب حب بالاخانه سے نشر لیب لائے۔ نو زائر بن سے مرکان ٹر بھا۔ آب حسب عادت داہنے طرف سے دیجھے

علد ميداوب الدنغالي كي مهريانيول سندموم ده كيا -

علاد دب الله أمالي كالعلف وكرم كا أج ب علا الكريزية -اس يبيعي زبرن كلي بنداستندادي برادكين-استفامن كرباد راستر بحول كراد هرآسة اوراين نسل ا نسل کے لیے فدا پرسنتی کی داہیں ہندکر کئے۔

يك مسخ كرنا - بسكاردينا -

<sup>.</sup> م مقوله - قول (بات)

علا بنی اکرم صلی تشریسی فرات با برکات نے فعات کی ہرجائز ٹواہش کو اپنامعولی ہابتایا اور ظاہر کی ڈسنٹ اور مسٹائی کو بھی اپنی سنست فراد دیا ، اس بیسے اہل سوک فقر کا وہ طریقی جو سنسٹ سے تفاضوں کو بی داکت اس وہ ہرطرح محدد ہے۔

سكے۔ اور برابر باتبی طرف نظردو ڈلتے گئے مگر خلاب عادت باتبی طرف سے ملنا منزوع كباب ببلے تنفس كوبلا ترود فرما با- كەسىجدكوبىلى جا دُ- دوسرے كو دېكيوكرى بىرى فرما با- نىيسى کے باس آکردور آنو آب بیجا گئے اوراس کے جبرے کونہا بیت عورسے ریکھا اور او جھا، کیا نام ہے۔ اس نے عرص کی بہا و کہ۔ آب نے فرما یا بہا و کدکیا ہے۔ بہا والدین نام ہو گا رما تھ مى آب ابنا يا تحدير طعائے کئے۔ اور اس كى مُنگرى ہوئى واڈھى برجا دھا كەبہا ۋالدېن بركيا۔ نام بها والدين اورجرا برمسلمان كمسلمان كيدايمان كصيد ابمان - بجرنوا ساجدت آبا-كە آببىب اختبار موكراس كى دونول موھيس كىلاكرزور دورسى كىينى كىگەرا ورفرانے لگے تهادا كله توبيب - لا الدالا الله الكريز رسول المداورة مستسط الجي عي حيد الكاسة زال بعددربا فت كيا كركس كے ممراه استے -اس نے كها مياں صاحب كے ممراه -اسب كها كونسے -نواس سے ابك أومي حجيو وكردوس كى طرف اتباره كيا - آب اس كوجيو وكر مبال صاحب كى طرف منوج موكئے مبال صاحب ايب ويصورت يجيب ساكه دارطى صفا نوجوان سقے۔ آب نے نام بوجھا نو کہا حسین۔ آب نے فرما یا کیا حسین ہے ؛ اس نے کہا ،جی الله والمب المب المعلى المراس كامنه والبن بالمبن كليا اور فرما يا وتحيو- برسين كي تشكل ہے۔ برحین ہے۔ اتنے ہیں دونین طانجے آب نے رسید کر دبیئے۔ زاں بعید فرمایا۔ کہ كهو- لاالزالا الشرائكريز دسول النتر- لااله الاالترلندن كعبترا للد-وه بيدجا ده مهيبت سيرارز ر ہا تھا۔ اور محلس تھی وم مخو د تھی۔ اور برابر بڑھ ریا تھا۔ بھرآب نے دریا فٹ کیا کہ ہا ب واوا

مك دو زانوجیمفا - التحیات كی صورت مجیفا - صفرت میاں ما حب رحمة الله عبد اور آپ كے قام ترمیت یا فشكان كا يمى دسنور رہا ہے - زیادہ و رہنی اس طرح بینیفنا كافی مشكل ہے - عادت سے برامان ہوسكتا ہے یا چرا كرونكر كی ستى اسے آسان بناجاتی ہے ملا اجہا نام رکھنا انسانیت كی عزت ہے اور رسالم نام سے پيكارناعزت افزائی ہے الدیرا درب اور وقاد كی بنیاد ہے - ملا مندب : اندروفی جش - اور میں ایک ایسی قوت ہے جہ ب انتہا مؤٹر ہے اور معین خواص میں براس فدر زیادہ ہوتی ہے كہ مر جیز كو اپنی لیسیٹ میں سال فدر زیادہ ہوتی ہے كہ مر جیز كو اپنی لیسیٹ میں سالمین ہے ۔ جیز كو اپنی لیسیٹ میں سالمین ہے ۔ میں میں اللہ عند كر فی جانب خواص میں اللہ عند کر فی جانب کی میں اللہ عند کر فی جانب کی سے کہ میں اللہ عند كر فی جانب کو میا تہا واردول انگریز اللہ کی میں اللہ عند كر فی جانب کی جانب اللہ عند كر فی جانب کو میا تھا واردول انگریز ا

بھی دیجھے تھے۔ اس نے کہا کہ جی یا ں۔ اسبنے فرما با کران کی صورت بھی بہی تھی ؟ اس نے کہا جی ب فرما یا کہ بھر تھے کیا موگیا۔ بیس نے سناہے کہ بزرگ تھے۔ اُن کی قبرتراب بھی لوگ حاجات طلب کے لئے جانے ہیں۔ کیا اسے ہی سے واس نے کہاجی یا ں اسے ہی ۔ نواب نے فرما یا کر کھر تھے کیا ہوگیا۔ بھرد وجا رطا بیجے اور نگا دسیئے۔ زال بعد فرما یا۔ کہ کھنٹے مربعوں کے مالک ہو۔اس سنے كهاكه بوده كيراب في كيردوطانج لكافيكا المدينة الما وسي دكاس اوركير برجالت بير فرما با كوكهولا الدالا الشرمي رسول التد- ذال تعديو جيا-كبا كريني مو- اس من كها ذيل ارسول- أب نے ذوا باکہ بہاں کبوں آستے۔ اس نے عوض کیا کہ کبنان آبا مواسے۔ اس سے بچوکام تھا۔ آب نے نہا بیت زم طبیعت سے فرما یا کہ لوگوں کے فیصلے گھرسی کر دیا کر ویصنا ہوسکے گھرسی مٹنا یا كرويصورت وسبرت مسلما نول كى بيداكرورا مكريزول كے افسرو كھراجا ئيں-ان كى خدمنت كركے ان كونال د و۔اورخودان كے بیجھے نہ دوڑا كر د۔اب نها دى پیشی صاحب كے باس كس وفت ہے۔ وہ جوبکہ آب کی طبیعت سے نا وا فقت تھا اِس سے اُسے کچھ علوم نرمو الکرجران -اُس نے سمجھا کرشا پر بھیر کھیے نا دہیت ہو۔ بھر فر ما یا کہ دو بہر کا کھا نا بہاں ہی کھا نا۔ زال بعدائس کا یا نھر بکرٹے او بر کی منزل میں اسے سے گئے۔ ٣٤ دمزشناسول نه کها که ما دمبیب تو بهبت کهانی بیکن صین حس کام کے لئے آیا تھا۔ وہ اس قصته سعیم بیب جلال دحال بخلات نشر تعبیت بریخصته اورا نشراق یخرص کننی باید

بین بچاب کی ذات با برکان کے گئے نظر آجاتی ہیں۔ ۵۵ جماعت کی بحن با بندی فرمانے کسی کی مجال خادموں سے با زائروں سے مذہوتی ۔ کر منٹرق بور بنٹرلوین حضور کے کنگر میں مو۔ اور جماعت سے غائب مو مجھ جیسے سست دکاہل کی دونما ڈبی بلاجاعت مزد کلیں۔ وہ بھی ایک نو بین کلیل تھا۔ اور عبین وقت جماعت بریط کے اندر غلل موگیا۔ اور دوسری جماعت ظرکے سونے گذرگئی۔

اب ایک دن آن می در آن می در معلوم کیوں نیج نشر لیب لائے بسولئے اور اس بیجارے کو وقت معلوم نہ ہوا۔ آب مکی میں معلوم کیوں نیج نشر لیب لائے بسولئے ایم دین کے اندرکوئی نر فعا۔ آب نے فرابا۔ نوج اعت بر بہیں گیا۔ وہ بہرا تھا۔ آب بے تاب غصہ سے ہوگئے ۔ اور بالار فعا۔ آب نے در ایم بیس کی دیکن اس نے فرانا در ایسنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ نم نے جاعت کی بروا نہیں کی دیکن اس نے کو مذکت انتخابی مبال دین محمد صاحب آب کے فادم آئے۔ نو آب نے فرابا مرکبوں نہیں بیاں سے میلا جانا۔ انہوں نے کہا بہرائے ۔ سنا نہیں آب نے فرابا کر اس سے کھوکراب کی بہاں سے میلا جانا۔ انہوں نے کہا بہرائے ۔ سنا نہیں آب نے فرابا کو اس سے کھوکراب کی نوٹ نے شانہیں آئندہ جاعت میں نہینچ کے نوشکال دُول گا۔

22 آدائی جاعت کی میمیشہ خبال دمنا صفیں نہایت تاکید سے سیدھی کہ ولئے اور قدموں کی طرف دیکھتے۔ اگر کسی سے باوں میں زیادہ یا کم فاصلہ ہونا۔ نو آب ایپنے ہائے سے اس کے فاصلے کو ورست فراٹ ۔

٨٥ خطيدين دورانو بينطف اورسين كى طرف ديجيف كے نے ميندوعظ فرمانے۔اوكسى كو

على ذاورجها عنداسلام كا دلين المول بي العيت بي عن ان كواوليت كا درجه مين جليل الدّراويّا الله مهنية سجد و يحد دركن و يعين في بند بر منه و الما و دبه عندست به نباذى الفينة محذى كة تقاضول كفلاف مه على جماعت كة دابير صفول كوم يعاد كها نها يت ذورى مهم و منه و منه و المرابية المنه و المرابية و منه و المرابية و المرابي

ملا خطبه جمعه ان نمه کا ایک جفته ہے۔ اس میں اس سے بی آداب نما زکے آداب سے طبتے جیتے ہیں۔ خطبہ میں دوزانو بیٹھنا۔ اپنے سینے کی طرف دسیجتے دہنا۔ اور رس نگے نہ بیٹھنا اور کمل سنست ٹوپی پر گرشی بائد معنا ہے۔ اس میں حضرت مرف توپی کو بیشد نرفرا نے۔ اس دفنت ننگے سر باید بی بینے دیکھ نرسکتے۔ اور کوئی سامنے آجا نا تو وعظ میں اسی بات برزور دبیتے نیکن خاص طور درکسی کونما بابل نرفر النے۔

۵۷ آوا مسی دانسے داہنے قدم سے داخل ہونا ننگے ترسی دہ بیا۔ و و زانور بہا۔ بلند اوا نسسے کلام ہزکرنا۔ اور شکے رزنوڑنا ، براکٹر زور مق انفا۔

روروسان کار بار میں سجد سے صنور کی خدمت میں حاضر سوا ۔ نو بہلا نفظ آب کی زبان نے مجھ سے مرد سے موری خدمت میں حاضر سوا ۔ نو بہلا نفظ آب کی زبان نے مجھ سے مناطب مورک فرا یا۔ کر سجد کے نئوں کو نوٹر ناخلا نب ادب ہے۔ وافعہ بہنا کو کہ بن اکثر الکہ سجھیا تھا۔ اور کہ جی خرا ل میں غرق سوکر اسبا موجا تا تھا۔ جبانجہ اس ون بھی بیزور موڑ دسی سبحان اندکننا مرد ب

كشفت بلنديب-

۱۸ - اور دُوسرا الطّعام مِن عَنَا كُرهَا ناسفره برِمِوتا - یا تقد دهونے کی ناکبدموتی - ایک دانولٹائے اور دُوسرا الطّائے - کھا ناکھا با جائے - اور دو دوجا دجا رکھا ہیں - سالن نیجے نوبی لباجائے اور برنن صاحت کیا جائے فراغت کے بعد الطّیول کوجا شے لباجائے - بین می وہ ابنی ہیں یوسنّت بین میں ان بہتیں دہی ہی ۔ بھی ہیں لیکن کسی کی نوجر موجو دہ تمدّن میں اُن برنہیں دہی ہی ۔ معقوق النہ سے بڑھ کر حقوق العباد کی طرف نوجر بھی - فرمانے منے کے اس میں دوحق

بين- ايك النترنعالي كالورايك بنده كا"

۱۳۰۰ اکثر خدا برسنوں کے باس مبطرکہ برفر ما باکرنے نفے بروکھ ہیں معاملات ہی معاملات ہیں معاملات ہیں ہوں کے باس مبطرکہ برفر ما باکرنے نفے بروکھ ہیں معاملات ہی معاملات ہیں ہوں احتجا ہے۔ میرے زدیب نومعاملات کا ورحبر دیگر اعمال صالحہ ہومعاملات کا ورحبر دیگر اعمال صالحہ

مل آداب سجد: ذکرچ می مفعد ساک ہے اور ذکر کے سوا ہر موفیت مقام ذکر میں ذکر کی مانع ہے - اس میے بوری نوج اور کیسوئی
کی فاطر پابند توج دہنا مرودی ہے ، اور دربار فعداو ندی کی حاضری میں مفرد آواب کے ساتھ جانا اور بیٹھنا چاہیے ملا فرح کی تہذیب نے کا فیا ہے کے آواب بدل دھے ہیں ورز کھانے کا مسئون طریقے وہی ہے جس پر حضرت وجمۃ الشرعيد بوری الله عليہ بوری الله علیہ بالدی کوائے ۔
"اکیدسے پابندی کوائے -

عظ معاملات: آبہ میں برآا ڈکو کھنے ہیں۔ اچھا برٹا ڈاسسلام کا ایر نازی سنورہے۔ افلاق محمدی کا ہورہ اسنے ہے حقوق العبادی کی پرسسش حقوق الدید کے مقابلے میں ہے گو باعبادت گزاد لوگوں کو اپنی دونوں آنکھیں بعنی احقوق الشراور محقق العباد) برزواد رکھنے کے بیے معاملات (لین دوین باہم برتا ڈخوبش ضلفی دینے و) کا خیال دکھنا جا ہیئے۔

سے بدارہ ہر با بی خود اللہ میں کئی طرح کے گارات نے اور آب اکثرا ذراہ ہر با بی خود ہیں ہے۔ ہمارے خاتی ہوں یہ بنیا را ہے۔ ہمی ہمی ہند و و وہ نوش ہوجا دبی گئی اس پر ذیل کا سکلہ فرما یا کہ صغور علیہ الصّلاۃ وہ آلی الکی تم ہی بمانے دو۔ وہ نوش ہوجا دبی گئی۔ اس پر ذیل کا سکلہ فرما یا کہ صغور علیہ الصّلاۃ وہ آلی فرما یا۔ کہ جاعت کے داہنے طرف بہت فوا یہ ہے۔ اصحاب ولیمنے طرف کھڑے ہوئے گئے گئے دورا کر سے ۔ اصحاب ولیمنے طرف کھڑے ہوئے گئے گئے ہوئے ما یا کہ جو اپنے کھا کی کو حکہ دے کر آب بیجے ہم می ما ور سے اس کو اس سے ذیا وہ نوا ب ہے۔ بجرمت ما ور سے اس کو اس سے ذیا وہ نوا ب ہے۔ بجرمت ما ور سے اس کو اس سے خوا با اصل نو بہی این کو حکہ دے کر آب بیجے ہم می ما ور سے سے میں کو بیلی صف میں جو بیا ہوئے کہ این اس نو بہی این کو حکہ دے کر آب بیجے ہم می دور سے کے بیش اسے بھی ذیا وہ نوا ب ہے۔ فرا یا اصل نو بہی اینا در سے کہ اینا حق دور سرے کے بیش اسے کہ اینا میں اینا در سے کہ اینا حق دور سے کے بیش اسے کہ اینا میں اینا در سے کہ اینا حق دور سے کے بیش اینا در سے کہ اینا میں کو کھڑے کے کہ اینا میں میں کے کہ اینا میں کر اینا میں کے کہ اینا میں کر اینا کو کہ کو کہ کر سے کہ اینا کر اینا کے کہ کر اینا کر اینا کر اینا کے کہ کر اینا کے کہ کر اینا کر اینا

۸۵ سیا ده شبنول عالمول اور فنتبول کی خانه طبکیول سے اکثراً ب کو در درم منا نظا۔ اور گاہ بگا بنیاب مورعلیٰ الاعلان فرمانے کے کوان لوگول نے مم لوگوں کو نباہ کر دیا "بچو کا نظر مبارک نها بن و ببع نئی نام منیا ب کے بڑے بڑے گرانوں اورخا ندانوں کے وافعات سے آب باخریسے نظے اورنہا بین وروسے بیزوکر فرمانے۔ اور خفیقت حال کھی نہ جبابانے کئی بار بیر بل اور مرکانی منز لیب کافعتہ وقضیتہ احباب سے فرمانے۔ اور علاج سوجے۔

۱۹۰۰ براس باکتسنی کی برکت ہے کہ ان دونوں خاندا نوں بین بہت کچھ اصلاح مہو گئی۔ ۱۹۷۰ توان بین بین کچھ ہیں لیکن آب کا زیادہ زوراور آب کی توجہ ان برزیادہ اس

لئے تھی کہ دومہرسے صوفی ۔ بزرگ بیننے ۔ علم مولوی اور واعظان کی طرف نوجہ نہ کرنے تھے۔ اور ان كا اعتباران كى نظرسے منا قط موكبا -ا وركسى ايب كى بھى نوجر ئيں نے ان كى طرف نے وجھى -عِكَهُ وَوَاسَ رُومِينَ لِيسِيمِ إِنْ مِنْ الْمُعَلِيلِ عِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنَّا اللَّهِ وَلِي ۸۸ داید دن بیزخاکسا دمولا نا آخیرعلی صاحب کی خدمت میں صاضر موا - ویا ل ان کا ایک فعلص آب سے ذکر کرریا تھا کہ مولا نا علام فا در دہمذالند علیہ کے بیانے محدمظرم وم سے سنت رميري كوارسوني - كهم فالحرين رطيطة البن ننس كلت - وغيره وغيره -٨٩ سبب مولانا صاحب علے گئے، نو ما نوں یا نوں میں میری طرت متوجہ ہوگیا۔ میں نے بی ریا سے جواب دیا۔ کرموجودہ زمانہ ہی توسنت برجلنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آنا۔ اس نے کہا کہ نہیں . خدا کے فضل سے ہما دی جاعت بہت ساری ہے جوسٹ کے عاشق اور اس برجان نیار ہیں اور مرحبرسے اسے مقدم رکھنے ہیں۔ زاں معدمیں نے نہابت منانٹ سے کہا۔ کراجہا کا فی صاب ير ركش كيب سنت به ؟ وم فاموش إ بهركها - فرماني - به فرنگيانه جهوش إلى منت بي یا کا نون نک۔ بھیرخاموش! میں نے عرض کی کہ جاور دکھناسنت نہیں؟ ذرا د کیھو توسهی آپ کی جماعت ہیں ہیردی سنت کہال گئی ہے۔ بے جارہ جیتب کرہ گیا۔ بہے تو بہت کر اس آخری زمانہ میں کیں نے نوصرت ضرت فبلرمیاں صاحب کی ذاست با بركات كو د كميا نفا - كرموكناب وسنت بين نظراً با - اس رفعلاً فولاً كار بند موكر ونبا كو و كها كيف-ما ذكاد فات كي حن إبندي هي - اورهاجي عبدالرحمن صاحب كي خدمت بيري هي - أب

کے اعتبار ساقط ہوگیا۔ نظوں میں کو ٹی نیمت زرہی۔ عظے مولین اجھ علی ماحب مرح مامیر جباعت ضمام الدین شیر انوالہ ودوازہ لاہر مست بڑے عالم بھے اور تادری سعد کے بہارتھے علی اور حالی علقہ ہردور کتے تھے۔ 12. در مضان ۱۳۹۱ مع بین فرت ہوئے بھیائی ہیں۔

وہور کے فرشان میں مدفون ہیں۔ عظے مولئنا غلام حادر مالی علقہ ہردور کتے تھے۔ 12 میر میں مدفون ہیں۔

لاہور میں قیام تھا۔ بھیرہ ضلع شاہ پور کے مین اور تھے۔ 12 مریخ وفات 14 در سے الاقل کے ۱۳۱۲ معلی ہی ہی ہم جدمیں مدفون ہیں۔

میک سنت کو محدود مان کو عشری منت کا دوئی کرنا آسان ہے۔ کو رفع بدین سنت ہے آمین با بحرسفت ہے اور تزاوی کی کی تھی کو منت انتا مست کو محدود مان کو عشری منت کی تام انتان مالات و کیفیات کو منت انتان مست کے میں جانب کے منت کی انتان میں انتان مالات و کیفیات کو منت انتان مالات و کیفیات کو منت انتان میں میں منت کی انتان میں منت کی تام و انتقال میں منت کی انتان میں منت کی انتان میں منت کی انتان میں منت کی تام و منتان میں منت کی انتان میں منت کی انتان میں منت کی تام و منتان میں منت کی تام و منتان کی تام و منتان میں منت کی تام و منتان کی تام و منتان میں منت کی تام و منتان کی تام و منتان میں منت کی تام و منتان کی تام و منتان کی تام و منتان منان کی تام و منتان کی تام و منان کی تام و منتان میں منت کی انتان میں منت کی تام و منتان کی تام و

وَقُلْ أَنْ الْمُعْدِدِ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وقت من البندای باد مجھے خیال آیا کہ آب نے دوسے نوانل کا ادشا دکھی نہیں فرایا۔ نو آبینے فرایا اور کا این البید کا ہوجا تا ہوں۔ یہ فرایا اور کا این البید کا ہوجا تا ہوں۔ یہ فرایا اور کا البید کا ہوجا تا ہوں۔ یہ فرایا اور کا البید کا ہوجا تا ہوں۔ یہ صرف نوانل کا ہی درجہ ہے کہ انسان کو اِس درجہ بربہ نجابت ہیں۔ نوافل برہمی بی عنا بیت کہ جس طرف جیا ہو یہ مند کر کے بڑھے جا ؤ۔ اور جو جا ہو۔ بیکرار کنٹر بڑھو۔ عرب بالا ہیں مجھے ہمیں نیاری ارشاد منونا کہ جو کھے حضرت صاحب کرداد اصاحب کرنے

نے۔ وہی کرنے جاؤ۔ کبوکان دونوں بزرگوں کی طبیعت آبس میں بالکھ بلنی تھی۔ انشا اللہ کمپی
دوسرے موقعہ بربرواز نہ دکھا وُں گا۔ بہاں براس باکسٹنی کا مرفعہ مولانا متواہ وی رم کے اشعار بنجابی
سے دکھا نام وں جس کی ناکبر آببروی مبرے لئے فرض کی گئی ہے۔
انتعار

ر بوائی جس نے ہے سند نبی دی !

فقبری دائی وا ہ واست بیض جاری
فدا وسے داہ وجبز ناشب نبی ہے
کدی با جھول ضرورت وسے نہ ہوئے
سواسنت وسے با نی بھی نہ بیکھے

کروں بیصفت کیا مین اس ولی دمی برطها ون وجبرگذادی عسب مسادی اوه علم ہے نے فال ہے ولی ہے رہے سبی دہے اندر مبیقی اوہ کے برجی سبی دہے اندر مبیقی اوہ کے برجی سبی دہی محبت البین دکھے

به کی اس طفیاوی جا با ن سیدی مروبادی سترص مفیاوی جا با ن سیدی مروبادی سترص مفیای وجراس جها مینول نظرته آیا موسک سترم راسی دی زمیت مخلوست سوادن برم راسی دی زمیت مخلوست سوادن والا نظام برشغل زیا ده ایها برص برصاون والا

باستفرن اس عشق نرب و من عمد گذادی ماری است رصوبی می می است ده و بین می می ده و بین می می می است ده و بین می می می می می می می است ده و می می می افتال ال جرب جیب جیب جیب می افتال ال جرب و می می افتال طور صحابه الو مکر دا جیسالا

#### وسع فاموش حيرال اس معب تفين

#### ا وه ال لحظه حدانا موسے رساختیں

البنی کی طبعیت جیسی ہوگی است کی طبعیت بھی دہیں ہوگی - اسی طرح ولی اللہ کی طبع جیسی ہوگی مربیری بھی اسی سانچہ میں طبعی اسی کہ یک کمیونی کی خات فیر ہے جو کسی بند سے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماصل ہوتا ہے بھر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر کی طبعیت اور مربد کی طبعیت ہیں مطابقت ہوتو ہیئے ورفیض کا باب کھل جانا ہے جن بزرگول کی طباعی کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر کی طبعیت اور مربد کی طبعیت ہیں ۔ کا موانا مجبوب عالم سوا دی اسامی دونت و اور محملے گھرات ۔ آپ مسئون اسی موجی ہیں ان کے فیض کے شائع بھی مطبع ہیں ان کے فیض کے شائع بھی میں جناز ہوتا ہے بھی مربد کے ساتھ کمال عبدت فلی مظام مرب اور نامت کی تو میں ان کے فیض کے ایسے پڑر مرت کی ورف کو ایسے بھر مرب اور فیض کے ایسے اور فیض کے مرب اور فیص کے سے اور فیض کی تریش کی میں ہوت میں کہ سے ساتھ کما کی شخت میرے مہتم ہوئے ہے۔

مرت اور سے ہرکوئی اس دولت نول جا ہجر فیسیب نہ یا دو

مدینے کک بنیں بہنچی جے دا دیکھے وجیہ ببربل امتب بنی وا دواشعار فارسی بھی دیکھ لیجے۔ نیست فقط ظاهم داو نور نزرع باطن اوست مع حقیقت بورع نیست فقط ظاهم داو نور نزرع باطن اوست مع حقیقت بورع نیست ندرسی مربع نسب دل سیتے ندرسی مربع نسب

هه الب فرانے تھے۔ کہ حفرت صاحب نے مسنحب کو فرض کرکے اواکیا سبحان التّدلعیٰی جن مه طرح فرض کی نما ذمستحب کے بغیراوا نه طرح فرض کی نرک سے نما ذمسی موتی۔ اسی طرح ان کے نرویک ان کی نما ذمستحب کے بغیراوا نه ہوتی۔

طفرف آبکا ظام بری مردیت کے نورسے مؤرسی ہے بلار پر نواس کی جدے آبکا باطن مے حقیقت با تجوا ہے آبکا ہم مبادی دوئی ہے وہ افرائے کے خور کے نواس کی میں ہے اور اس کی بھی جا بھا کہ اسلامی کے خور کے اور اس کی بھی جا بھا ہوں کا کہ بھی ہوئی کے خور کی ناک کو کا ایسا کس بھی ہوئی کے اس کی بھی کا خان مسلوکی کا انسان کو کا ایسا کس بھی ہوئی ہوئی کا خان میں بھی ہوئی ہوئی کا خان کی مزل میں وہ کا انسان کی بھی ہوئی کا انسان کی مزل میں ہوئی ہوئی کا موجو ہے اور اس کو محاس بھی ہوئی ہوئی کو ناکی مزل میں وہ کو دوئی کی نواس کی جوالی کا می کر دیت کینے متعرب ہوئی ہوئی ہوئی کا فرائی کر اس کے جو مناز کی مزل کا دوئی کی مزل کر دوئی کی مزل کر دوئی کے مزلز کر انسان کی جو الیا جا کہ کی تربیت کی بیٹے متعرب ہوئی ہوئی فرق دیے کہ بھی وہ مزیز کو اپنی کی انکو سے دکھتا تھا اور انسان کی موال کر ان میں بھی کو نامی کی موال کر ان میں جو بھی کو نامی کر دوئی کے مزلز کو انسان کی موال کر انسان کو میں موال کر انسان کی موال کر انسان کی موال کر انسان کے جو میا کا کی مربید کی کو موال کر انسان کر بھی موال کر انسان کا موال کر انسان کا موال کر انسان کی موال کر انسان کی موال کر انسان کو موال کر انسان کو مول کر انسان کو مول کر انسان کو مول کر انسان کی مول کر انسان کی مول کر انسان کو مول کر انسان کو مول کر انسان کو مول کر انسان کو مول کا کا مول کر انسان کو مول کو کا کو مول کر انسان کو مول کر انسان کو مول کر انسان کو کر کو کر کا انسان کو کا کو مول کر انسان کو کو کا کو کا

1,050

المار الرام المرا

كنظا برى حالت سے باطني كماليت كا بينه نهيں حلباً ينبيا كراج كل لوكوں كا وستورہ كے كظام برجان بین - اورطام کی فرمیب کاری کوخفیقت کا زا زوجان نے میں - فید تر۔ ۹۸ مجھے سے اورکئی احباب سے ذکر فرما با کہ مجھے تو ابسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب نے نهانے وفت کھی تو بی سرسے تھی نہیں اُ نا دی تھی سے ورست نے بہلے ذکر محب سے کیا۔اس کو خفیفت کا بندند جلا-اب کامطلب فوراً میرے مل می اترابا که اب نے مفرت صاحب رحمدات عليبك فنهود كا ذكر فرا باكه وه اس درج بنهود مين غرف تف كه تو بي سرميا دك سعينه ا فارسكت عفيه -ا ورہر وفت زیر تحلی تھے اِ وروز خفیفت الیها ہی تھا کہ آب ہمبننہ محربیت اور جبرت کے عالم میں ہوتے کو نی حاکر محبر کهنا نو جواب دینے۔ورنه خاموش جبران ۔ ملکه ابینے مثناغل دینی میں بھی میجومیت اور سربت نه جانی - سیج نو بیرسے که شهو د نو برسی سیے جو دائمی اور در رہمکین مک بہنج گیا ہو-ایک گھری توسارى دنياكوموناسى ورندوه في خدلت تعاسك كوسليم كيو كركري -ابك دن أب في محصة ريافت فرا باكر أب كي صرت ما حب كس طرف منه كر يك بيطف تفيد میں نے عرض کمیا یشمال کی طرف- اس برآب نے فرما یا، کمیا جانب نے ال جانب اسے کہا جی ہاں ا آب نے فرمایا مجهابسادكها في دنياب- اور بالمصيضال مغرب كرنته بالشارة فرايا- اور فرا باكرنم مي اسي طرف ورخ كرك مبيناكرو--اس من المى ركت ب يجب كبن في كرا كريفرن صاحب كي خاص خادموں مصحمعلوم كبارتواب كا برفرما ما كرمجھ تواب احكاني ديبات صحيح مونكلا-اوراس ادنيا دسي ببنيز مجھ اس مت سے روحانی تعلق خود بجو د بيدا ہوجيكا نفا۔

73/4/

١٠٠ إس قصيرت أب كاكتفت عبا في كمتناعيال سب كواب كنناس امركوجيبا في يقف و المولوجيبا نیکن بات بات برصاحب نظر کو دکھائی دینا تھا۔ آب کشفت بین شفت عبانی کا درجہ دکھیے تھے اودابیا می دیجھتے تھے۔ بھیسے ہم سامنے است یا کو دیجھتے ہیں۔ اس امریس میرسے جدامی درجمته الندعلیبر کا درجه بھی ہی تھا۔ آب کے بیرو مرتبد بھرست رکھی ایران دحمة التدعليبه كحكى ابك محتوب مغيبات كه منفسار ك التحصل اوربرا دران طرنفيت أب مصرابنی اینی نسبت در ما فت فرمانے - آب نها بہت صحیح جواب دبیتے - آب کا ابہامفولہ ہے سكريمين الشدنعالي في تنبينته يمي و باسب إو زنلوا ركفي " الحق ابيها مي تفاية كجوكسفت كي وحبس فرمات بورا بورامجيح موسكلها ورحس كسى مرغبرت كى نظرم بى شخنذ اله وبالجير وبرنه موتى -مرد و مصرات كيسبنين أيس من مهت كيوملني بين - اوراسي اتحاقي العنسينه نه حضرت فبلهمرتشدم روكوحضرت حترا مجدره سصابك عفبدت ببداكر وي عنى -اودمرام من آب كي منال فرما باكرت يخضح بيضرت حدا محيره المجمعتوب مين ابنى نسبت كي بابت ميدا لفاظ تخرير فرمات من ر کرنسیت این فقبر ممزوح برنقاندر بیراست ) اس نسبت فلندر بیریکے بیرکریشے سکھے۔ کرنشیننداورنلوار سے ہروقت آب کی طبیعیت مشاہر ہاکرتی تھی۔ اپنی نسینت قلندریہ کے امزاج نے مہا رسے فیلہ مرتشدم وكو درح تقرب بربسرفراز فرمايا-

عل كشف عياني كشعف كي البسى النقسم مي كرمه احب كشف اضى اورستعقبل كريوول برواقعات كي تعويري ابني أنكوست ويجولينا ميه -

مل حضرت اعلى علامتي تلتى دحمة الترعليه -مة منعيات - حيب كي باتين -

الك ستينه سه مرادكشف عياني الد مواد مهدر مور من الكسي كه فلات غيرت أني اس كي نباسي بيركتي -م اتحادقی النسبت = نسبت میں اتحاد - بیتی ایک مبی نسبت -

ملا اس نیز کی نسبت تلندی نسبت عصلی تبل ہے۔

سنوک اور جذب دوداستنے ہیں سفرالی انٹرسکے ۔جذب کی نسبست میں ظاہرسے سے توجہی اور باطن کی جانب کا مل نوجرا درسلوک میں ظاہر أداب بركائل توجه إدر باطن طام ركمة ابع -

نسيست من وجه وه ست حب بين طابرو باطن يركيسان توجه موا ورودنو رنسبتين برارانيا كام كري -

۱۰۲ فرکوئیس نے اسانی ذکر کی وجہ سے علی زمیت میں ذکر کیا۔ ورنہ ورفقیقت برروحانی ترب ہے یمین اگر ذکر کے بندائی مراحل کا ذکر عملی زمیت بین تکھا جائے تو ما مساس ورنا موروں ١٠١ مضرت قبله رحمة الترعليباس بارسے بين عبله كا درجه ركھتے تھے۔ اور حا وق حكيم كى طرح وہ

لسخه نجويز فرمات يهونوعي سخرست برهد كمشخصي تسخرمهوا كرنا -اود بورسے اسبنے آفائے مام دار حضرت سروركا منات صلى الترعليه وستم كے قدم بقدم مقے \_

س بعید کے طبیعیت وتھی ۔ ابساہی ارشا دبھی فرمایا۔ نا بالغ بجول کو بالکلید ذکر کی تفتین نہ فر ما نے اور لوڑسھے سن رسب بدوں کو بھی مہن مختصر ذکر فرمانے یا لمبتہ ہوا نوں اور اوھبڑلوگوں برأب كى نوحه زياده مبونى تفي-اورحنى المقدوران سے خوب كام بيتے-

نو وا دد کے لئے کیمی نواب اللہ ترافیت فرانے کر ہر کام سے بہلے بڑھ لباکر وکیمی فرانے

سوتے ہوئے گبارہ بار باکم و بیش کیسی کوصفانی نام کاسین فرانے۔ اور اکٹر میریمی دیجھاکہ اسی

كے نام سے صفانی نام باری عزائمہ كا ذكر كے لئے فرما دینے۔ عبدالعزرة بإنو بأغرز يعبدالن نام بن نو باحق بمني ابب كوصفاني نام ياكرمم بايرسيم

عل ذكرى ابمتيت فران باكر مين بهرت زياده بيان مولى جهد وكرى ابتدا ايك ظاهر الم الداسى ظاهرت باطن كي طرف سفركيا جاته ذكر بنطام المسان معلوم بوا سي المكن في الحقيقات على مشكلات عن يهد ورس برسهاس كي دجرير مه كو ذكر كميد في كع بغير د عام نه بي ي أ اور ہمارے کھے ہوئے واس کیسوئی ہونے نہیں دینے ۔ ملا ماہ طور برا پنے اپنے سلسلہ کے اذکار شیخ اپنے بریدول کو بیان فراتے ہی اور فائرہ مجی ہوتا ہے لیکن حفرت ممیال معاصب دحمۃ الشرطلبہ کا دستوریر تفاکہ جشمنعی جس طبیعت اور حب استعداد کا ہمتا اس سے موافق ذکر کی مقین فراستے ۔ دستوریر تفاکہ جشمنعی جس طبیعت اور حب استعداد کا ہمتا اس سے موافق ذکر کی مقین فراستے ۔

علا بوخاص فاص اشخاص كيد الي تورسو-عظ حندرمرور دوعالم معلى التعليروسلم في مجى برحمايي كى الك الك تربيت فراقى - علا عزت والأسبط مام أس كا -

الگ الگ یا جمع بڑھنے کا ادنیا د فرمانے ۔ ورمعن کوسونے ہوئے کلم نزریت کے مکوار کاتم فرنے اور معنی کو ہرنما ذیکے بعد گیارہ بازفل نزرعت رسورہ اخلاص بخوض اس میں ذکر لینے والے كى طبيعيت بردارو ماارمېونا- زا ل بعد آب نبدېل صب ضرورت فرمات نه نا ابينكه اسم دانت

١٠٤ اچھى مبيعيت اگرمل حاتى توبهبلى يا دىبى اسم دات كى ملفين فرمائے اورخىفيە ذكرېر ماكبدورانے كرائي كولوكوں نے ذكركو ففركے لئے لازم مجھ د كھاہ ہے۔ حالا مكر ببرفرا فی حكم ہے۔ بحومرا مك مسلمان كے لئے ضروری - قَا دُكُورُاللّٰہ كَتِبُو اِللّٰہ كَتِبُو اِللّٰہ كَتِبُو اِللّٰہ كَتِبُو اِللّٰہ كَتِبُو اِللّٰہ كَتِبُو اِللّٰہ كَتِبُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

الآب مرحالت مين ذاكر دسني كميك ميراً بهنتر لفيد طريق كرتاكبد فرمان و ما ذكر والله فيها ما

رَفْعُودً إُوعَلَىٰ جُنُو مِكُمْ "

ادعو المتعرف تصرعا و حقيبه اب كي زبان فيض زجهان براكتر مهونا ـ اوراننا إخفاكي ناكبيريقي كرنسبيخ مك يا تطرمين ندمو كبونكه ريمي مو وسيحاور وكر خفيه نهين رميها -اكتربير مصرع بمعي جِنال بوشیده کن ذکرش که از دل نیز اِخصت کن

۱۱۰ تنبیح کا استغال صرف درود نزنون کے لئے جائز تھا۔ اوروہ تھی بوسٹ بدہ۔ کبڑے کے

وومرى بارحب مين حاضر منوا توحسب عادت طبيعت تسكيد يميرك دل مين خيال آياكه باربار التدالة كرنے سے كبا فائده . نواب نے جیٹ بہنعر رطیعا ۔ بوخوا حرمعین الدین دعمۃ الترعلیبر كانھا۔

عل نقشبندی سسته کے بزرگان عمداً اہم قات سے ہرسائک کی ابتدا فراتے ہیں ۔ بیکن عنوت میاں صاحب کا عمی دستورصنف ہے آکی طرف حجرع تھا۔ علا جس طرح ذبات علم می صعل میں بڑری کاداً مرقوت ہے اسی طرح طبیعت کا ذون شوف اور توجرالی انڈ اور باطنی استعداد صول مونوتِ اللی مستعد میں مداد سے اسی طرح طبیعت کا ذون شوف اور توجرالی انڈ اور باطنی استعداد صول مونوتِ اللی سے منبے مشرط سسلوک سے ۔

سل الشركابست ذكر كياكرو الأنجان باق. علا م كول ، بين اوراپ بيرون بر (بين) ذكركياكرو -

ع البيضات وتعالى كوعاجزاندادر بيرت بيده لياداكره -ولي يحدمنا فات عجيب وغريب بين اس مين مرجيز آساني سعيم بنج عاتى سع - نفس بر اكرفناكى تانيات فالب نهول نذمالك كوفائش الدخود المدير تن سے دوكات -

اس كاذكرابسا برنسيره كرين كراسيف دلست عبى بوشيده ركعبي -

Marfat.com

مه یفین بران کرنو باحق نشسندر شریش برخیشین نو باست رخیال نام خدا اور فرما یا که ریزدا دیم مختبن الدین صاحب رحمته الله علیه کا شعریم السے کہنے ہیں اشراق آور رہے کا اللہ کا شعریم اللہ کا میں استراق آور رہیم کا مارکی زمیت ۔

اله ایک بارها ضرمهٔ اِنو وَکرکی دحب کوفت زیاده مهوجا فی هی که هو کی خرب ول برزها دو مهوجا فی هی که هو کی خرب ول برزها دو کرنا خطا - آبینے فرا با عطویل خروت ول کوسخت کلیف مهونی ہے ۔ صرف الله - مهو مختصر خرب کا فی ہے سبحان الله ایس کے بعد کوفت نه رمی اور وَکر بھی دل میں جم گیا - اگر جبر حاضری سے بیشیتہ مختلف اوکا رئیس نے لئے اور بست و وق بھی انتھائے لیکین واکر نه بونا - آبیب کی خدمت میں حاضر مؤا - تو بھی نقریباً دو سال میں حالت رمی - اور حیران نقا کہ ایس کمشن مزل سے کبو کم رکھوں کا میری طبیعت کمسی ایک حاکم کو خوالی نه نقی - اور فرات سے بینو کم رکھوں با بی کئی کی کیونکم میری طبیعت کمسی ایک حاکم میر خوام کو کو کو کا کوشمہ تھا کہ ایس فرات سے بیاض با بی کا کوشمہ تھا کہ ایس فرات سے بیاض با بی تھی کی کیونکم میری طبیعت کمسی ایک حاکم میا کہ کا کوشمہ تھا کہ بیمین با

السراك المتراجري المتراجري المتراج المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة والمتحدة والمتحدة والمتحدة والمتحدة المتحدة المتحد

۱۱۷ ایک دفعہ فرایا۔ درود تر لوت بڑھتے ہوئے اگراسم ڈاٹ کا نصر ڈل میں مو۔ تو بہت مفیدہ بھر سے ایک دفور کی ایس مو۔ تو بجب کطفت آ ناہے بھر سے ایک کو فران کی تلاوت کے دفت اسم ڈاٹ کا نصور دل میں ہو۔ تو عجب کطفت آ ناہے بہلے بہلے ذریہ یا تبن بہت مشکل ہونی تقبیل میکن کچھ تھوڑی مشن کے بعدا ور آ ہے ادنیا د بہتے دریہ سے آخر نہا بیت آسان موگئیں۔

۱۱۵ بهان ابک اور بات با داگئی - ابک باراب نے فرابا - کرحض حدا مجد علیہ الرحمۃ کی خوت بدا کرور بین نے بدا کرور بین نے بربات جناب برا درم جا بی صاحب فرک کی کہ آپ ہم بیٹھ ابسا فرنا جن سے میں مان الفاظ بین انشاء اللہ برکت ہوگی جنا بخدا کر دیکھا کہ جواد شاہ او آب کی زبان فیض زجان سے کسی کے بادے بین کلنا - ضرور اس کا ازر خوب طاہر سونا اسے میں کہ بادے بین کلنا - ضرور اس کا ازر خوب طاہر سونا اسے میں کہ بادے بین کلنا - ضرور اس کا ازر خوب طاہر سونا اور اس کا ازر خوب طاہر سونا اور اس کا ازر خوب طاہر سونا اور کی میں میں میں اس کی میں میں میں اس کا اور کی میں میں اس کو در و کی شو وصال این است وبس کے جلا نے بین انہ میں میں کہ بین سے دریا فت مذفرانے ۔ بیکر اپنی نسبیت سے طالب کی کہ جیلا نے بین آب میں اسٹر نزور اس کی طرف نوجہ دولا نے ۔ بیا نبید ذرائے میں اسٹر دوبا فت فرائے ۔ بیا نبید ذرائے ۔ بین نبید ذرائے میں اسٹر دوبا فت نہ فرائے ۔ البتہ کی کسی اڈراہ محبت ڈبائی میں اس میں اس میں انہ برگر دریا فت نہ فرائے ۔ البتہ کی کسی اڈراہ محبت ڈبائی ہی دوبا فت نہ فرائے ۔ البتہ کی کسی اڈراہ محبت ڈبائی ہی دوبا فت نہ فرائے ۔ البتہ کی کسی اڈراہ محبت ڈبائی ہی دوبا خوبات نہ میں المدین کے دیا البتہ کی کسی اڈراہ محبت ڈبائی ہی دوبا خوبات نے میں المدین کی البتہ کی ہی کہ بی ہوج محبت ڈبائی ہی دوبا نہ میں المدین کے دیا گئی ہی ہوج محبت دیا گئی دوبا نست کی ۔ جنائے اس خاکسار برکر دارسے بھی ہوج محبت جب دریا فت نہ دریا فت

علد روعانی سبسد میں ابتدا میں ہر چیزمشکل ہوتی ہے اوراس شکل کامل بیری فرجہ ہے لیکن فاتی محنت ادرشتی بھی انتہائی ضروری ہے۔
علا عاجی عبدالرجمان صاحب عتلہ ہرارتھائی مقام کے ممازل اور مراحل ہیں۔ نقر وقعیون کی آخی مزل ن کی کمیں ہے۔ سالک جب راہ موالا میں مفرکت ہے قد میں مفرکت ہے تعداد اس محرت میں ابنا آپ بھی بھدل ما آسے میں فرائد والم کا دورال محرت میں ابنا آپ بھی بھدل ما آسے میں فرائد والم مورائد میں دورال ہے محدل ما آسے میں فرائد والم مورائد ہے جو وہ مورائے میں میں مورائد میں دیوا النے کو فرائد کی الم الم الم الم الم مورائد ہوں کہ مورائد ہوں کہ مورائد میں الم مورائد میں دورائد ہوں کہ مورائد میں دورائد والم مورائد مورائد مورائد ہوں کہ مورائد ہورائد ہوں کہ مورائد ہوں کہ مورائ

بین نمیسری با رحاضر سوا نو آب نے فائدہ باطنی دریا فت فرمایا ۔ بین نے عرض کی کجھ ہوا۔ حال بمکہ جذبہ سے فنا بھک آب نے پہلائوں بہنجا دیا نظا ۔ بیمبری عادت تھی۔ آب نے فرمایا کہ فائدہ باطنی تھوا اللہ بھی ہو نو تھوڑا نسمجفا جاہیے۔ بیخٹوڑا بھی بہت ہے ۔ بھرصرت قبلہ عالم جدا مجبولا محتہ کے بھی ہو نو تھوڑا نسمجفا جاہیے۔ بیخٹوڑا بھی بہت ہے ۔ بھرصرت قبلہ عالم جدا مجبولا محتہ کا ایک محتوب سے بھی بعینہ بہی الفاظ محل آئے ۔ "اندک نسبت بزرگان آندک نبائد مثرو" اور ایک بارحب میں گذشتہ دمضان محاسلا ھے میشیشر حاضر ہوا۔ نو آب نے دریا فت فرما با۔ کم اب اور جب میں گذشتہ دمضان محاسلا ھے میشیشر حاضر ہوا۔ نو آب نے دریا فت فرما با۔ کم اب اس اللہ ایک بیرت اور سوئے کیا حالت دستی ہے ۔ اس سیان اللہ ایک کما لات کا صرف اسی سوال سے افدازہ کیا جا بات جب بہت کہ ان معلنات الذکر بھی انہیں جا دی ہوگیا۔ مرا فبات بھی طے ہوگئے دیکن حالت وہی ہے ۔ انوان میں نو وہ ۔ انوان میں نو وہ یفت کو وہ نینست و برخاست ہے تو وہ ۔ اندوش اس دا ہ بیں جو بچھ ہے۔ حالت ہی حالت سے اور دس جس کا حال بدل گیا اس کی مقیمت بدل گئی وہ اپنے مقصد در برکا میا ب مولمیٹا۔ اس کے بغیر سب مجھ بھی اور سے ۔ اندوش اس دا ہ بیں جو بچھ ہے۔ حالت ہے حالت ہے اور دس جس کا حال بدل گیا اس کی مقیمت بدل گئی وہ اپنے مقصد در برکا میا ب مولمیٹا۔ اس کے بغیر سب مجھ بھی اسے دیا ہے۔ حالت ہے ۔ اسے بغیر سب مجھ بھی اسے دیا ہو ہے۔ حالت ہے۔ حالت ہے دور سب مجھ بھی اسے دیا ہو ہی اسے دیا ہو ہے۔

ال المراح المراح المن كى طوف منذ مولدنا بحرث كل فرائي أمر ب إطن كى لذّ أمن طلام كى لذّات كومنا ديتى بي - اورمقعسو ديريات بلى بني داو صدى به تعلى من المراك الذّات كومنا ديتى بي - اورمقعسو ديريات بلى بني داو صدى به تعلى المراك المراك المراك الشراك طلب منات من المراك ال

یک بزرگوں کی خوری سبت کو کفور اند سمجھنا جا ہیئے۔ ملا ذکر کی ایک جامع اور آخری کیفیت ہے جس میں رواں دواں واکر مسوس جمائے۔ ملا دافیہ کی مجمع ہے۔ انتظار فیمن میں مزجوان اللہ جوکر بیٹھنے کوم اقبہ کہتے ہیں اور اس کی کمی اقسام ایں "

## واراورد

١٢٢ فرا باكد ألله كى ضرب دل بريسطة بوسة كك -

س۱۲۱ فرما یا کربیلے نو وَآضَعُوا بِهِ کے کھنے کی ضرورت ندینی۔ اب وفت اور آگیا۔ اب ضروری سے بینا نجریکی متوسلین برنہیں برنسین کرسے نے سکے سکھنے نامین مجھے خاص طورسے فرمایا۔

١٢١١ باوضو- دوزانو تاكيدفرات-

۱۲۵ ایک بادیجے خبال آباکہ اکثر لوگ درود با وضوا در با ادب برشت بیں۔ اور فرآن مجبد
اس ادب سے نلاوٹ نہیں کرنے ۔ حاضر ہوا تو فر با ایک محضرت میآ دنی علی شاہ صاحب دوزانو
میط کر درود نٹر لیب براحا کرنے اور کلام انڈ نٹر لیب کی نلاوت کرنے وفت ابنا کبڑا زا نو کھڑے
میط کر درود نٹر لیب بیٹے نتھے۔ رابنی عادت مبارک کے مطابق فر با با۔) کرمعلوم نہیں کیا بات تھی۔ اس
درود نٹر لیب کے باادب بڑھنے کے برکات اور افوار دکھانے کی جزراں ضرورت نہیں ہرا بک

الترتعال ف الشيع مبيب محدمتى الترعب و ووجيها اور آب ك آل براور آب ك اصحاب براود ما مبيع -

عل ودود شرافي كابهنرى وقت ب- ففاستهرى موتى بعد- دل افكار دنيا معنيده جواب اورتايترات دل برجيا ماتى بي-

ملا الكانفط عام ماليين التعتب پرشال بين كين بعن الركون في الكري لفظ كوهنرت فاطمة الزمرى دفى الترعباكي اولاد ك

کیے مخصوص فراد دیا ہے۔ اس کیلے واصحابہ' کا اضافہ ہم گیری کے کیے ضرودی ہموا۔ سکا حضرت میرصادق علی شماه صاحب ہم حقیق فوٹ وقت ایام علی شاہ صاحب کے مساجزادہ اورسجادہ شنین تھے۔

からいい

١٢٩ ٢) المحدث رلوب نبن بارسے اے کرا بک انسوا بک با دمخنف اصحاب سے معلوم ہؤ اکر آسیے ا جا زت بخبنی ۔ اور مختلف طریقیوں سے کئی ایک کو نبکرار آمیت مہمنت یا ریسر باریجی فروات مجھے اكا توكيد باربوقت شام طبيط كى مايت فرا في -١٢٤ ٣) سورة الحدننس كي خواص كو فران في نعدادهي كم يربش بوني مع اكاشي باربيط کا ارنیا دلیدنما زمیع فرما با -ان دونول سورنون کے برکات اورفیوضات سے کتا ہیں بھری بڑی ہیں۔ا در مربطے والا ابنے اندران کے برکات اورفیوضات دیکھ سکتاہے۔اکٹرمبری حالمت بر فرمان يسمجه نورات مع العُسرينيل إن مع المعسرين كم وطرا مسهد ۱۲۸ مین اوراد فتحبیری خواص کوفر ملتے بینانج بیلی بارسی احادث بحنی ۔ ١٢٩ ايب د فعد بنده حاضر خدمت ميوًا-اودمولوي محترب على صاحب كا دساله دربارة ندا و بسال الله و بارسول الله مجھے کہ میں راسند میں مل گیا ہے علم غیب کی بابت کھا گیا تھا۔ اور بارسول اللہ کہنا ناحا مزاس بین فرار دیاگیا- وه مبری حبب مین تھا۔ ہج نکدا ورا دفیجید بین صلوات ندا نیبر تھے بیضور کی خدمت بس مبینا ہی نفا کر آب نے فرما با کدا ورا دِفتیبہ کے نمام از کا راور دعائیں نہا بہتے ہے اور ما نورہ طریفیز سے مروی ہیں۔اس میں کسی طرح کا ندیذب زنردو) نہیں۔بڑی ہی برکت

صفر در المرسی کریم متی التر علیبرو تم بنتری بری حاضرو اظری "
اس بجرفر ما باید کریم متی التر علیبرو تم بنتری بری متا الله متنا الله متنا الله بحرفر ما باید سم مند تو کلام را بی بھی اب کی بھی زبان سے سنا الله بھرفر ما باید سم مند تو کلام را بی بھی اب کی بھی زبان سے سنا الله

علے مشک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ مشک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔

علا حفرت اجر کیر جفرت شاہ علی بھرائی رحمۃ الشعب ہاجموء اوراد وظائفت ہے ہابت بارکت ہے اور بلسلہ تر فہودی کا معمول بھا ہے۔ آپ کی فر مبامک مرشکہ و تحسیر ہیں ہے۔

عامز ناظ مصور میا ابستر کا فرما فرتعالی کے فور کے بعد تمام افواد سے وسعت اور ولیڈ بری رکھ ہے۔ ورکور کھنے کے بہتے مامز ناظ مصور میا ابستر کا فرما فرتعالی کے فور کے بعد تمام افواد سے وسعت اور ولیڈ بری رکھ ہے۔ اس کے افران اس کے فائل کے فور کے بعد تمام افواد سے وسعت اور دائر کہ ترجی ۔ اس کے افران اس کے فائل کے فور کی خور مام کی اس کے مدیر کی میں اس کے بین ۔ اگر کسی وقت کو ٹی ماحب اس حضوری میں کی محسوس کرے تو دو اس کی ابنی تھی ہے۔ فور سالت آب کی بحد گیری میں اس کے کو ٹی فرق نہیں آئا۔

عظمت رسول اکرم می معتم علیہ وقت کو گر بیان ہے مرکہ افران کی ذات وصفات کا علم می صنور کے واسلے سے بیٹوا۔

عظمت رسول اکرم می معتم علیہ وقت کو کا بیان ہے مرکہ افران کی ذات وصفات کا علم می صنور کے واسلے سے بیٹوا۔

۱۳۱ میرفرایا یه فران تربعی آب کی زبان سے ہے۔ اور صدیب تربیب کی آب کی زمان سے "۔

مل دما ينطق عن المهولي كي تغيير الم

مل قط "بدانفدابزدگ قوقی" کیسلیم کے بعد مرقسم کے کمالات کیسلیم ایان بُن جاتی ہے۔ نمین فرشتوں کی مر قسم کی عظمت است کے ملیا ہا ہا کم تیار ہیں اور درمالت کے کمالات کیسلیم کے ماصفے بشریت کا پڑہ ماکی دکھتے ہیں مالانکو بنوت اور درمالت تو بشریت کی تمام کمز ور دیوں سے بلند و بالا ہیں ۔ البقہ تحقیق تنہا دسے پسس دسول الشروی الشروی الشروستم ) استے ۔

# الرسيت أوساني

۱۳۸ مراب ان عوام کو تو سجراببی زبان گرفینهٔ ن سے فرمانے - اور با نوں با نوں میں دنبا کا نفت سر براب ان نفاجی کی جگر ندم ہب ا بباروشن جبرہ آفان کی طرح د مجھانا - رسوم برکی حقیقت انظر آنی - لا ندم بی کی جگر ندم ہب ابباروشن جبرہ آفانہ تو مطرح د مجھانا - رسوم برکی حقیقت ان محصوں بین جلوہ گرم وجانی - نبی کربیم ملی الله علی مسلمان کر مبین الله علی الله الله علی الله

۱۳۶ ۲) آب کی یا نبس نها میت ساده مهونی تفنیس یکبن دوحا نبیت سے بُر۔ ایک یا دمبر بطیجاتھا۔ ۱۳۶ کرا کی منتی فاضل آئے۔ آب نے اور ہانمیں دریا فت کرنے کے بعد قرما با کرسکندر نا مریمی بردھا؟

عل کال کے حفرت موسط علیات الم کا ماف اینی معجز ان قوتوں کا حامل 
ما کا صفرت عبیلی علیہ التسل م کا سانس ، سبی مردوں کی زندگی اور بیادوں کی شفا 
کا محمل شعری سبے سے حسن یوسف دم عیلے بربیفا داری - آنچہ خوباں ہم دارند تو تنہا داری ترجیشر ، حفرت یوسف کا می مفرت عیلے آگا کا مانسی اور حفرت موسلے کا مانق ریرتمام عجزائے قوتیں ) آب کھتے ہیں ایسے اسلے وہ سب کمالات رکھتے ہیں 
ہیں مرادیہ کرجو کھی تمام عجوبائی کم فردا فردا درا دکھتے ہیں ایسے اکسیلے وہ سب کمالات رکھتے ہیں 
دصند می اضرور کا مرافظ می تعرب کی تعرب کا مانسی الم تعرب کی تعرب کی تعرب کا مانس الم تعرب کی ت

معلالإن اشعاد کے کبامعٹی ؟ مے برا قرار نام نے اس درم برا قرار نام نے اس درم نے اس میں اس کے اس کا میں نے اس کا درم ان درم ان درم ان درم ان کا برا میں اس کے درم کر درم کے اورم میں کے اورم میں کے درم کر د

۱۳۸ میں کے بعد و وسرا درجہ نوجہ کا دست مبارک سے نفا کسی کے جہرہ بربطنے گئے کسی کے سیند بریکسی کی بیٹیا فی بر۔ اورکسی کو کندھوں سے بکڑا کا ہے بنبا گئن محبت اور کا ہے بنبوذ فلگی کسی کے بیٹیا فی بر۔ اورکسی کو آمہنند آ ہمند تقبیر طور طانجے ) لگانے۔ اوربیر دونوں صورتیس و تکھنے میں آئیں۔ اورکسی کو بر کمہ کر ہیں بولا میوں۔ ابنیا کا ن آس کے مندسے دونوں صورتیس و تکھنے میں آئیں۔ اورکسی کو بر کمہ کر ہیں بولا میوں۔ ابنیا کا ن آس کے مندسے لگانے اوراس کے گئے گئے۔ اور گاہے گاہے کا منے کا جانے اوراس کے گئے گئے۔ اور گاہے گاہے گاہے کا دواس کے گئے گئے۔ اور گاہے گاہے گاہے کا دواس کے گئے گئے۔ اور گاہے گاہے گاہے کا دواس کے گئے گئے۔

١٢٥ سبحان الله- المنترنعاك كي محبوب بنديد اس كه بندون بركس طرفف بركرم فرطنف

عل جب مين بين رات كونيندكا داده كوز بهون، نوتيرك ام كافركرتيزى مع شروع كرديبا بول و درجب دهى دات المعدول مع المسور المول المول و المحدول مع المسور المول الم

اَذَّ عَلَيْهُ عَنَى اَلْمُعْ اَلْهُ عَلَيْ اللهِ اله

۱۲۱ ایک باربی اور صلع نناه بورکے دہنے والے ایک سیدصاحب اور ایک گجرات کے دہنے والے ایک سیدصاحب اور ایک گجرات کے دہنے والے ایک سیدصاحب مرا فنبر فرما با دہنے والے مولوی صاحب مرا فنبر فرما با کرنے والے مولوی صاحب کے ذرا نو کرنے ۔ اور آب کے ذرا نو

برد کها و اُن کے آنسو فوراً گرفے گے۔ زاں بعد و و مرا بائے مولوی صاحبے زا نو برجا ملکا باب اور البینے اِرْ و و س کے آنسو با د ش کے فطروں کی طرح اور البینی اُر و و سے کرا ب اگر البین نوائر ہوگیا ۔ میں محروم سخت دل ہوں ۔ آپ ذرا بڑھ کرمبرے فریب نشر لوب لائے ! و درمت مہا دک مبرے ذا فربری دکھا ۔ کیا کہوں رکھنے کومبری حالت بھی و می ہوگئی ۔

۱۴۲ اس خاکساد بدکرواد کے ساتھ ہرطرے کی مہر بانی فرمان اور اپنی ہمن کسی فتم کی دربع مذفر مانے۔ یہ آب کی عنا بات تقبیل کہ با بنج سال کے فلبل عرصہ بیں مجھے وہ کچھ دکھا با ۔ جوبع محرکے مجاہدوں سے بھی و پیجھتے بیں نہیں آنا۔ میری طبیعت شہر جیبن اور شکی تھی ا مبطیعیت کو فابو کرفا کا درسے وار درہ سے بیبن یز دگوں کا احتر می تھا۔ کہ مبرسے نمام وجھ کو خو واٹھا لیا۔

امری ابنا م احب سے بیس حاضر مونا۔ ایک دوبا دموقعدا در فرصت باکر گھند و برطور گھند۔ مرافیا نہ مورت میں مجھے نور جرفر مانے۔

مودت میں مجھے نور جرفر مانے۔

۱۲۱ تطفت برہے کر بربھی ند فر مانے۔ کر اس خیال میں ببطور نو دبخو د نوجر کے ڈو دسے طبیعیت ابنا واستہ آب ببدا کرجاتی بھی ببنا نجہ حب بہلی بارمیاں دوست محمرصا حب مبرے ہوا کہ میں ببنا کرجاتی تھی ببنا نجہ حب بہلی بارمیاں دوست محمرصا حب مبرے ہمراہ گئے۔ نومجھے کہا کہ صرت سے مبری بابت کچھ عوض کرنا۔ میں سخنت گنگا رہوں مبرے ہمراہ گئے۔ نومجھے کہا کہ صرت سے مبری بابت کچھ عوض کرنا۔ میں سخنت گنگا رہوں

السانول برالترنال كف فلم كا بيلى بارش انهين قابل اودلائق طبيد عدفا فره نا ہے۔ اور برقسم كى جن ميل سر كي الله ودلائق طبيدت عدفا فره نا ہے۔ اور برقسم كى جن ميل كر مسائنے آجاتے ہيں ، بے قرار طبیدت فطر نا متجت ہوتی ہے۔ اور سکون وقراد كى طائب فقر مرائر سكون ہے۔ بے مبین طبع فقر سے اس طرح طمئن اور فیفن ياب ہوتی ہے۔ جس طرح با فی سے بیا مسلم شن ہو تا ہے۔ كا مل بیركی نظر كرم سے جب جو برگئل جا سے بین تو پور صحول كمال ميں وربنين ملكى بير مرائد كا مل السب او بل جائے تو وہ علم كا دريا و نوى بین جو دكر ليا ہے۔ میں دربنین ملكى جس طرح فرم بین جو دكو الله السب او بل جائے تو وہ علم كا دريا و نوى بین جو دكر ليا ہے۔

Marfat com

مجهدا بنى غلامى بس فبول فرائبس يبكن اس حلال وعظمت كينهنشاه كيرسا من مجهد كبا مجال كرع صنى ويخود كرنا-آب كالعمول تفاكركسي كصفادم بإدفين ونابع سير كجيرنه بوجيتية -آب ان سے مجھ دریا فت نہ کیا۔اسی طرح دودن گذرگئے تیسرے دن حب بس مرکان منزیب سے ضرورت کے لئے با ہر سکا نو دوست محرصاحب بھی مبرے ہمراہ ہوستے۔ اور کھنے لگے كرنها دسے ہمراہ نو میں اس غرض سے آیا۔ كدآ ب نوجہ زیادہ میرسے حال مرفرط میں گئے۔ بہاں وط میں ہے۔ نم ضرور آج کچھ میرے با دسے کہنا نا کہ آب کی توسیم بری طرف زیادہ ہو۔ یسر البا کا ہے۔ نم ضرور آج کچھ میرے با دسے کہنا نا کہ آب کی توسیم بری طرف زیادہ ہو۔ یسر صاحب قوجی ملازمت میں میصر فرانس یوب وغیرہ دیجھ آئے تھے اور لینے مندسسے كننه تنصيري حالت بهن خواج اوردر تنفي على البيي مي يجب با وضوم وكرم كان مسالدوا موتے۔ نوصنور برسنے ولیے بادل کی طرح نشریف لائے۔ اورخود مجود فرایا: کربرکون نبررگ ہیں؟ انگا تعلق تم سے کیا ہے ؟ میں نے وض کی کہ قریب کے ہے والے جھے سے مجھے ترجمہ ریصنے ہیں نبات آپ الافانے برنشریف ہے گئے اور مجھے ہوایا۔ حاضر ہُوا توفرایا کاکی کیاحالت ہے ہیں نے کہاہلے توبہت خواب تھی۔ اب اجھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی اب تو کچھا تھی معکوم ہوتی ہے ان کو کھھ م كهدونيانفا " ميں نے وض كيا كر آب كى خدرست ميں اسى كئے حاضر ہوئے۔ ذوا يا كرميس كالكر كھيد كرو" میں نے عرض کیا۔ کرنہیں صنور تھو دری مجھوٹ رہا ئیں۔ زاں بعد فر مایا۔ انجیا — ان کو اپنے ساتھ بيها باكرو - مين بنج حبلا آباء أن كوابنے ساتھ سيھا يا ينكن صنوركواس ون تومونع مذملا۔ اورنسنرلین مذلائے بجب با ہرسکتے نومبال دوست محدصاحب نے دربا فٹ کیاسک

> ان کو کچھ گھرہی کہر دنیا تھا" پر اور اس قیم کے الفاظ بی حضرت اسلا پر اور اس قیم کے الفاظ بی حضرت اسلا پر فیردی دحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت نامے سنے جو اپنے خلفاء کو سوایت فرمائے ۔

حقیقت کدر داری کاخیال کر ساری فیفت نوند کھولئے۔ بدکر داری کاخیال کرے شاید نوج کک نه فرما ویں۔ بیں نے کہا نہیں میں نے نواسی واسطے نم حقیقت کہدری۔ کرزیا وہ نظر ترحمت فرما ویں۔

۱۲۵ الغرض دو مرح دن آب نشریت لائے۔ اور کا دم آب مرافید بین بوگئے ابنی ایک منطق بھی گذر نے نہ با بھا کہ ان کو حالت اور وجد ہوگیا۔ گئشہ کھرا پ مرافید بی در اس بعد صور قدر جب بیت دا ال بعد صور قدر جب بیت در ال بعد صور قدر جب بیت در ال بعد صور قدر جب بیت در ال بعد صور قدر جب بیت و تشریف نظر کے ایک میں افا فرم کو اربیکن بخار مہوگیا۔ بر ہے اِ تنا سند کو تا تشریف میں افا فرم کو اربیکن بخار مہوگیا۔ بر ہے اِ تنا سند کو تا تشریف میں اور ورب کا دربیکن بخار مہوگیا۔ بر ہے اِ تنا سند کو تا تشریف میں اور ورب کا دربیک کا دربیک کا دربیک کو کا میں اور وربیک کو کا کہ کا دربیک کو کا کہ کا دربیک کا دربیک کا دربیک کو کا دربیک کا دربیک کا دربیک کو کا دربیک کو کا کو کا کہ کا دربیک کو کا دربیک کو کا کو کا کہ کا دربیک کو کا کو کا کو کا کا دربیک کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا دربیک کا دربیک کو کا کا کا دربیک کو کا دربیک کی کا دربیک کا دربیک کا دربیک کا دربیک کا دربیک کا دربیک کو کا دربیک کی کا دربیک کو کا دربیک کے دربیک کا دربیک کی کا دربیک کی کا دربیک کے دربیک کا دربیک کا

۱۳۶ درمیان کے وا نعان جیور کر اجینے مدعا کی طرف جا نا مہوں یجب جیلنے لگے تو مجھے
اجا ذت ہوگئی۔ نو دوست محد نے کہا کر اگر اجا زت بل جائے تو بیں بالاخانے برجا کر حضور
سے ذکر کی لفین سے آوں۔ اجا ذت کے بعد حاضر موئے نو آب نے فرا با کر بہلے کیا بہتے
مود انہوں نے عرض کیا کہ مجھ نہیں آب نے نیم فراک فرا با میک کو بیٹ کہ اور کر ہے تھے
الغرض اس حالت کے لئے آب مجھ نہ فرائے بہ خبال کرنا با نہ کرنا ملکہ مرا فنب کی
حالت میں آب کی زبان مبادک سے گاہ گاہ حسب طبیعت با تیں مرز و مونیں۔
عالت میں آب کی زبان مبادک سے گاہ گاہ حسب طبیعت با تیں مرز و مونیں۔
ابندا تھی یطبیعت بین ند بذرب (نرود) برانیا نی وعیرہ عالم مرا فنہ میں بھی موتی۔ آب نے
ابندا تھی یطبیعت بین ند بذرب (نرود) برانیا نی وعیرہ عالم مرا فنہ میں بھی موتی۔ آب نے

على دراسية فاص ا دفات مين فاص منظهر ذات الهي مواسيد المحيى اسس كاطبعيت عام درياسة دهست بن كر بهرفشك و تركوبراب كرتي جاتي سيد وقت مين اگر كوئي المراب كرتي جاتي سيد وقت مين اگر كوئي وسيعت كان منت بي بي اكر كوئي و ترخي بي كرن المركوبي منت كان منت بي كرن المركوبي منت كان منت بي كرن المركوبي منان بين كرا الله باديكيال مكسس ديز بهوتي بين كرف اص نيكيال جوح قدح كي ذو بين المواتي بين - (الله بي بادي باست قرال والدين المنت المراب بيادي باست قرال ولي بين - (الله بي بيادي باست قرال ولي بين - الله والدين بين المنت قرال ولي بين -

مراطات فرابا- المستالية الله الله الله الله الله الما العنظمة الله العنظمة العنظمة العنظمة العنظمة العنظمة المعاملة العنظمة المعاملة المع

كرا ي كي المي كي السي كر بنات نهيس نيني ہے اس سے بہظا ہر کہ بہی حکم قضاہے ياس زيا ده موكئي-ا ورامبيروصول كم- بديا دنهيں اسى حاصرى ميں با دومري ضري بیں آب نے ابنے روشن ضمیرسے بربات رکھے لی۔ اور فرمایا <sup>سے</sup> کداہنی طرن سے نو کوٹ من فرص ہے" "كوشنن انسان مجى نە جھوڑے يېن كھروسانس بر مو كيا سوا " اگر كو ه كونت فن بار ورند فرما دسے - ببی عبن سعادت ہے ؛ ليكن نقريباً دوسال بعدائیے ابب طوبل مرافعيه كيديعا لم محومت اور مستغراق من مندرجه ذبل اشعارتها من دروس مباحثه برط تتودا ثبات الاامتدر حب زجام ہے۔ ووہار بدر دعنن خود رمخد كردان خيال عبيب را زمن دوركردل مرا ومن نو باسنی در د و عام كلام التدباست يرزيكم *مدین مصطفے صوست* دیانم ئين في بدانتارس كرالحديدكا- اورول في س ا کے کو طعے ہوگئی منزل میں مسافنت میری

۱۲۹ پنانج ابیابی مواین بالات کم موسف نفروع موسک اور آمسند آمسند طانبیت نے وہ حکر ماصل کرلی۔ اور آخی الات کم موسف نفروع موسک کے حصور گھنٹوں بیبیٹے ایکی نہیں ال وہ حکر ماصل کرلی۔ اور آخری نوجہ بس میر مالت تنفی کے حصور گھنٹوں بیبیٹے ایکی نہیں اور کو میں منظم مونا کہ حضور کیا سید برمیا دکر میرے سینہ میں اور کوئی کیا۔ سواستے کھنٹر ( برد) سے برے سینہ میں اور کوئی کیفیت نہ کائی سے

ووفي ابن مصنت ناسى تحبث دا ناجيتني

۱۵۱ اس کے بعد بھرائی نرم اقبہ فرمایا نہ نوجہ فرمائی۔ بیروا قعد اگر شفیان اسکالے ہوگاہے۔
اوراسی حاضری ہیں آب نے آخری کیفیت باطنی دریا فٹ فرمائی جس کا ذکر کیا گیا۔
۱۵۱ نغیرطر لفیہ کے لوگ فت نبند بیر۔ فا در دیر چپٹ تیہ بھی حاضر سوئے۔ آب کسی سلے جنبیت (در ایر ان منظر مانے۔ منبکہ ایک و فعد فور حضرت مغفور و مرحوم، فدا کا آوجی نے فرمایا یہ کہ بہلے نوجنبیت کی اس محقی بیب کو فہندا میں ایک موقعی من اللہ میں اب نہیں یسب کو ایک حیا ان اللہ مان میں اس منبل کے ایک میں ان اللہ مان میں اس میں اور اکٹر دیج شائی موقعی میں ان موائے ۔ اور فرمانے ۔ اور ایر میں سے غوش انفانی میں موخر ت موخر اور ای مرکا دا اس طرح فرما تی ہے اور آب سے اور آب سے دور آب

کے میارک انتھیں ا**س جانب ہ**و جاتی تفیس کو با دیکھ رستے ہیں۔ متاخرین سے نو آجاد کیا۔

المان المراب كى لذّت خداكة م جب ك أو خود زبيت كامحسوس بني كرسكنا علا ميرى جان آب برقر بان موعلا صفرت فبله عالم مجروب البي معنعف مدظلة كم جي ذاد مجائي بيرا نزليت مبلع كيم ببيود مي صفرت احرصا حرب حمد النظير (جو آخرى عليف تعليف تعليف مبلود مي وجد النظير وجو المان وسوى وجد النظير عدالة ورجيلا في وجد الذيليكا الذب سے مسلون النس كا عوف اور حعنوا في معدالقا و رجيلا في وجد الذيليكا الذب سے معدر خواج الذي من والس كا عوف معدالة و وقع وفت كو خوب و وفق محد الله عليه كه بوستة منظا و رحعنوا في محمد من المواج المن علي من من من من المواج المن من المواج المن المواج المواج المواج المواج المواج المن المواج الموا

صاحب دحمنة التدعلبه كا ذكرفها نے ما و رخواجه غرب نوا زحضرت معین الدین بنی رج-اور حضرت با با فریدسنگر کئیج رہ ۔ اورحضرت علی احمت ما بررحمۃ المترعلیهم اعمیمین کے اکنز النعادمهارك نهاببت ذوق مص موقعه بمو فعيصب ضرودت برصفه ايك ووست سے ذكر فرما با که بهید میری انتحبین مرکان نزلنت کو دکھنی رمنی گفتیں لیکن اب نوپٹو اجمعین کدین صاحب كى طرف مى مبراد فرخ دستا سبے۔

إن خاندا نوں سے نوسل دکھنے والے کو ملفین ذکر مذفر ماتے لیکن فیوضات باطنی سے أب در بغ نه فر مانے معمول تھا کہ آب فر ماتے میں مجھ مزرگوں نے فرما با۔ وہی کرویس میں بركت مو كى يه يا ل اگر كو تى كه ما كه نلفين ذكر حال نهيس- نو آب ملفين ذكر كلى فرما و بينے يمكن عجب حالت تفی که زبان سے کچیرنه فرمانے رئیکن اندرسی اندرتمام کام بن جاتا۔ اس برایک

د و وا فعربیس کر دیا مهدل-

١٥٣ ابک با دسرگو دھا کے قریب رہنے والے ابک مولوی صاحب آئے ہین کا تعلق روحاني حضرت فبلدئمبروى دحمنز التدعليير سصے تھا۔ حاضر موشتے توائب نے حسب دستور و معمول وفوفت فلبی کی ناکید فرمانی را ورزیا ده سے زباره بندره منط ان کوسجد سے کئے ہوستے ہوں گے۔ کہ وابس آ گئے۔ جانے سے بہلے تھی ہیں نے ان کو د مجھا تھا۔ یا نتب کی تحنیں۔آ ہے تو حالمت ہی بدل گئی۔خامونش سرا فنا دہ میں جبرت میں سنے دریا فت كبإنوانهول نے كها كەصرت وفوف فلبي فرايا - ملكە بريمي ان كى طرت سے تھا۔ آب ايسے

عل منك كورد اسبورس ايك مبادك عتام ب يجان حفرت المام على شاه ما حيك اود حفرت المحسين 

عظ وفوت قلبى - ول كى طرف متوتم موكر ذاكر دمنا - إ در ذكر مين ذات حق مبل لا كاخبال سلمف دكه نا -س سرتیجی دالے۔

اصطلاحات صوفیه مجی ابنی زبان بربنر لانے ۔ اورطالب کومفت کے مبال میں نر مجبنات سبد صعادے الفاظ میں مو کچے فرما نا مہونا فرما وربنے ۔

۱۹۲ ایک بزرگ حفرت فیلم محم میں اور کے برلنے اور بوسیدہ ۔ ان فاڈوہ السا مکبین سے ما میں کی دلین فیصف سے کم سفید کھی ۔ اور کیڑے برلنے اور بوسیدہ ۔ ان فاڈوہ السامکبین سی ان کی دلین فیصف سے کم سفید کھی ۔ اور کیڑے برلنے اور بوسیدہ ۔ ان فاڈوہ السامکبین سی موریا فنت مال کیا مفر مایا کہ اللہ الصحب براج صفح ہو۔ نو انهوں نے کہا کہ جی حفود فرما یا کہ وہ اس مرکومذ فاڈرسکے وحث رما با کر برج ما موریا میں اور اس مرکومذ فاڈرسکے وحث رما با کر برج ماحب کے بیشوا دبیر برسیال نر تقین والے سفے ؛ انہوں نے کہا، جی ۔ فرما با یک کہ وہ انگریزوں کے اندر (ملک میں) بھی دہنے ۔ لیکن ان سے با ہر ( بے نعلق ) بھی کھنے فرما یا کومومن کا فیان سے با ہر ( بے نعلق ) بھی کھنے فرما یا کہ مومون کا فیان سے با ہر ( بے نعلق ) بھی کے فرما یا کہ مومون کا فین ان سے با ہر ( بے نعلق ) بھی دہنے ۔

ا زمیرا قرل تو دل دا باک دا د

۱۵۵ زال بعداً ب ان کے جبرے بر ہا تھ سطے جانے۔ اور فر مانے بر ان این ان ہے بر ان کا جبرہ ان مہنتہ آئمننہ اندوا بیان ہے اسی طرح کونے دہے کہ ان کا جبرہ انمہنتہ آئمننہ بدل گیا۔ اور ایک گھڑی کے اندر می آفنا ب کی طرح ان کے جبرہ سے نور بر سنے لگا بہت بدل گیا۔ اور ایک گھڑی کے اندر می آفنا ب کی طرح ان کے جبرہ سے نور بر سنے لگا بہت بدل گیا۔ ایک عمر بزرگ سانگلہ کی سبخد تعمیر کردہ ماجی محمد و بن صاحب قا دری گجرانی کے ایم انگلہ کی سبخد تعمیر کردہ ماجی محمد و بن صاحب قا دری گجرانی کے ایم انگلہ کی سبخد تعمیر کردہ ماجی محمد و بن صاحب قا دری گجرانی کے ایم انگلہ کی سبخد تعمیر کردہ ماجی محمد و بن صاحب قا دری گجرانی کے ایم انگلہ کی سبخد تعمیر کردہ می انہوں سنے کہ کا کم سبخد کا ایم سول لیکن دو ترم

على حفرت نواجم سألدين حمة الشرطبيرسيان كي مبيل القرضيف سقة بركولة ونزليف منبع واوليندى ويرتقيم عقد - دمن مدفون اين - وقت كه نها ميت بيل القدر اوليا الشرين سه بن " اربيط وصال مني سافيات 10 منفر الشرال من

مل وه الشروالول كم بينوا ملا حفرت وأجمل لدين مبالي فليقه صرت خواجر سيمان تونسوي -

يك پيلے صدي استے دِل كومان كرد -

ع مغيد إلى يموسط عليالسلام كالإقد جمع است ك طور برا فناب كى طرح حيكنا -

ملاؤں کی طرح نہیں ہوں۔ آب نے فرایا کیسے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ تومسجد کے وظیفے لئے ہیں۔ فرما یا سرا گر کھانے ہیں تو کیا مضالفتہ۔ آخراب کیا کھانے ہیں۔ انہوں نے کہا، کم حاجی صاحب خریج دہنے ہیں۔ فرما یا تو بھر رکیا ہے؛ امسجدی کانہیں تو)۔ زاں بعد آب نے نوجہ تو کسی اور طرف ظاہراً کر دی اورکسی اورسے مخاطب ہو كئے ينكن چيكے سے اپني شهادت كى أنگلى ان كے قلب برجا مكا فى- البى سيدسے سى كيا ہوگا کہ انہیں حال روحد) ہوگیا۔ گیڑی گرگئی۔ اور دیزیک سرجیجے دہیے۔ بیرہے نوحرا وربیر ہے نصرت فلبی۔ کہاں کر ایسے وا فعات تکھوں بحتی ورسینکٹروں دیکھے۔ اللہ نعابے صور كويلاء عليين اود ابينے قرب ميں مزلت عابيت فرماكر نا قيامت ان كے دوج مبارك بر رحمت برسائے۔ آبین کم آبین ۔ بول نو تو تو ما مرا نه مع منه مرفراز فرات اورحا ضری کے دنوں میں بھی دل سے كبهي تنبيم مبارك سے إور كبھي ياتھ مميارك سے كبھي مرا قباية صورت بيں نوجر فرمات ميان كوغاثها مذنوجه كلى فرمانے تھے بیضور کی خدمت سے وابسی کے بعد آننا اثر ہومیا نا کربیان سے با ہرسہے۔ اور حضور میں اس کے مفا بدہر بنت کم اثر مہد ما تفا۔ یا تو اس کی دہر برہے کمران ہی توجهات كافيض روزا فزون مهوما تاجيسا كدايك بزرگ فادرى سے ابک د بزرگ ہفيعيت کی ۔ اور بیب تورط لن عیا نا نہ میں رہے کسی نے شاہ صاحب کی خدمت میں جا کر کہا۔ کمر فلاں بزرگ زامے نے آب سے بعین بھی کی تھی۔ تیکن اس کی حالت برستورہے۔ آب نے

ا وه دو میان جانی می سید مین بنیاتے ہیں۔ ایک تفرف قبی دول پرتعرف دینی دل کے حالات میں دقو بمل کی قرت )

ملا ما دیم من ملیدی - بلد مقام والے - آسمان پرا کی تفدی تقام ہے - جہاں صافیین عالم کی دو میں جاتی ہیں 
ما توجہ - اس کے سنی ہیں متوجہ برنا پیضیح کا مل اپنے ول کی گری اور فود کو اپنے شاطب پر القا فرانا ہے ۔ مینے کا تقدیم کو تا بنا اس کے سنی جا تقدیم کو جنبش دی ہے ایسی مقت کی طوف متوج ہوتا ہو اس کے جا مواں کی کا می مرید کے دل کو ادر اس کے جم کو تا بنرا شدے ہوری ہے اور دل اور جم کو جنبش دی ہے ایسی مقت میں بر کا تقلب میں مواں پر نالب ہرتا ہے ۔ آگلہ سے موری موان کرجائے گئے۔ اقدے سس کر گیا تو ایف کے ذریعے فورانی اہر می مرید میں مرید میں موان ہوتی ہے ۔

مرید میں مرابت کرجا تیں گی ۔ برگری ٹورا ور جنبش سے اور ورد کری تا بیت اور قوت کے مطابق ہمتی ہے ۔

مرید میں مرابت کرجا تیں گی ۔ برگری ٹورا ورجنبش سے اورد ورد کرد کے اس مرید میں القائے قوج فرا و سے جوا منر نہیں غا مُب ہے اورد و در ہے ہور ایسی کری اور فرد کی اور ورد کرد کے بیسی کسی سال ممل کرتی ہیں ۔

برکا مل کے تعلب کی گری اور فرد کی اور ورد کرد کے بین کسی سال ممل کرتی ہیں ۔

برکا مل کے تعلب کی گری اور فرد کی اور ورد کرد کے بین کسی سال ممل کرتی ہیں ۔

برکا مل کے تعلب کی گری اور فرد کی ہر ہیں دورو کرد کرد کرد ورد ورسفر روحانی

مراکھا فرما یا۔ کہ ناگ ( زمر ملا سانب) کے دسے کو ایک ن زمر جوجائیگا ( از ہوجائے گا۔) جِنَا سِجِيهِ مَنَاه صاحب نو وصال بالسَّلَّة مكر بعد مين بزرگ زا دسے وا فعي بزرگ ہو ۔ گئے۔ اس خبال کی نامیدبرا درمحرم حاجی عبدالرحمن صاحب نے بھی فرانی یعب کریس نے اس کی نسکابت ابندامیں کی۔ کہ توجہ کا انزمرافید میں مجھے بہت کم مؤنا ہے۔ جوا با اسے كها كمر گھبار وتبس بر گھرجا كر ديجھنا اور كرحضور سف ابنداء زمانہ ميں مجھے ايب ہار نوجہ فرما لئ زا ں بعد آب نے حالت دریافت فرما ٹی مبیں نے عرض کیا۔ کچھے نند بلی نہیں ہوئی۔ آب نے فرمایا ونستاء الندمها ری نوجرخالی ندمائے گی بینانجبرابیایی میوا آخر کاربار آورم وئی۔ بين في لبني حيّرا تعجد وحمر الترعلية ودحفرت سبال تربيب رحمة الترعلية ورحضرت بلد متراهب دعمة المرعلب كم بهن سے مرمد إور توسل دکھنے والے د بھے بینہوں سنے ابنی طرف سے کوئی حبروجیداس را و بیس نرکی دنیکن ان کی صورت وسیرت اننی ول بیند میونتی سہے۔ کھ ول خود مجود كه دیبا سے كه به فلال بزرگ مصفی ن رکھنے والاسے . كبونكه مرزرگ كى ايب نورانى رخاص )صورت نوعی مونی سہے یس کا برتواس کے تمام مریدوں برمبو ماسہے اور لعبیت ہی صورت بها دسے فبلر حضرت مرشدم دحمة الترعلب كم منوسلين كى سبے كر اسبنوں مرب بازادوں بين المحرول بين اورسجدول بين البي صورت توعي داورا في سي الكليد مما زنظر آست بين -اور دنیا کھنے والی ہوتی ہے کہ بیرمیاں صاحب کے مرید جا دسے ہیں یصرت فبارمیاں صاب رحمذا للتدعليباس مصوصبيت ببن صرت بتدرته لفيث وحمة التدعليب كيم متبهب أور ومكر بزوكول

عل حضرت اعلى غلام مرتضاً رحمة الترعليه (وفات ١٥-دجب المثاليم)

يا حفرت نواجشمس الدين دحمة التدعير دوفات صغوا لمظفرسن الدي

علام نبى تلبى رحمة الشرعلبه (وفات الاربيع الاقل النسامة) علام نبى تلبى رحمة الشرعلبه

۱۹۱ صفر دغا تبانه نوج بجی فران کے کئی باد آب نے بھے سے فرما با یہ کہ جا و مسجد جا کر کچھ

کرلو۔ اسی طرح خبال کر اکر تم میرے سامنے ہو" اور صفرت صاحب کی مزار تھبد و کرآنے کی

کبا ضرورت ، مبرا خبال و ہاں بھی تنہا ری طرف دہنا ہے " بین نوتم کو ابینے باس جا ننا ہول "
ثم بھی اپنے باس مجھے دکھا کرو" اور فرب و بعد میں کچھ فرق نہیں حب ول فریب ہو" فریب

ہونے سے کہا فا گدہ جب ول فریب نہ ہوں یہ کہ بھی قریب ہونے میں وہ لطف نہیں دہنا۔

ہو دور میں خفا "

۱۱۱ ان بالاملفوظات میں صاحب مہوئن کے بئے بہت کجھ معانی اور بہت سے ہالیات ۱۱۲ میں اور نشرزے کی ضرورت نہیں۔ ابنے ابنے فہم طبیعیت کے مطابق فا مکرہ انتظا با جاسکتا ہے۔ بین اور نشرزے کی ضرورت نہیں۔ ابنے ابنے فہم طبیعیت کے مطابق فا مکرہ انتظا با جاسکتا ہے۔

عل مثل - ایک جیسے

علے کال شیخ اہنے مریدوں کو اپنے روحانی فرزندخیال فراۃ ہے۔ اوران کو اپنی توجہات سے ہمیشہ فراز ان کال شیخ اہنے مریدوں کو اپنے ترجہاں اور بازی فراز اللہ تعالی کے فضل و کرم سے گھل کر قبول کرتے ہیں اور بازی لو اندی استران اور اندی میں موریدا مشرقیا اللہ کے فضل و کرم سے گھل کر قبول کرتے ہیں اور اندی میں جزئیات کو کھی محفظ کے جائے ہیں ۔ ، انہی سلسل توجہات اور گوری نامجہ داشت اور تربیت میں جزئیات کو کھی محفظ رکھنے کو جمت میرف فرانے سے تعبیر فروایا گیا ۔

# اولىنى نسىرى

۱۹۳ مضور فبلم بیال صاحب رحمد المترعلیه کوا دلیبی نعتفات بهن سفت اورخاص ایک کو به و مرو ننرلیب (مرکان نرلیب) کے خطرت سے نها بت گرانعتق نفا۔ اوراکٹرغلاموں کو انجنا کی مزار ننرلیب سے فیص اٹھانے کے سے ارتبا دموزا نفا۔

۱۱۲۱ نوش قبی سے جب بمیں دو مری با د شوال سلامالی هدیں صاضر ہوا۔ نوحس اتفاق سے عوس ممکان ترکیب کی نقرب برجضور جانے والے تف ندم بوس مونے می فرایا یمکان ترکیب عوس برجانے کا ادادہ ہے۔ نہا دی کیا مرضی ہے۔ عوض کیا جس طرح حصنور کا ادرانا دمہو و نسر با اججا ہے کہ تم ھی دیجھ کو۔ بعد میں معلوم مہدا کہ کفتے دو مرت صنور کے ہم اہ جانے کے لئے زور اسے بہن ۔ آخر وہاں پہنچے۔ تو فورا میاں محد علی صاحب نیا طاکو میرے اور برجی لیک فیا سے بالے کو ایک کا اور ترکیبی اس فنت بری انتی استعدا و در بھی میں میں اس فنت بری انتی استعدا و در بھی میکو بیا بھی میں سعا دت ہے کہ لیسے موقعہ برا اللہ نفالے کی ذات با برکا ت نے متر ن بور ترکیب بہنیا بیا جب کہ بیر دولت نصیب موسے کا وقت تھا۔ اور بیر با ایک دات با برکا ت نے متر ن بور ترکیب کہ بیر دولت نصیب موسے کا وقت تھا۔ اور بیر با بیکا تندہ کی میں معاوت کے۔ اس کے علا وہ بہت سے بزرگوں سے آب کو دوما نی تعلقا انداز تھی آئیدہ کی سعادت کی۔ اِس کے علا وہ بہت سے بزرگوں سے آب کو دوما نی تعلقا

مل مخرت درس قرق مسے پنسبسن فسوب ہے کہ جیسے عزت اولیں قرق من کوھنو در ہر دیکا نما ت متی اللہ علیہ وسلم سے نما کیا نہ اسی طرح مبعن سالکول اولیعن بزرگوں کولعین اہل فبود سے نما کیا نہ نسبست ہوتی ہے۔ سے نما کیا زنسبست ہوتی ہے۔

يا حضرت شاه حسين مجود الى دركاد - (دمال ميالية)

مل مراقبه بنالی الذین موکرتنوج الی الله بونا مراقبانه صورت مین کید برطانهی جا آبکرصول فیض کی انتظار به دتی ہے۔

تفے۔اودابسی ایک کو دوسرے سے بنت تنی بھیے دواحباب زندہ میں ہوتی ہے جب المخضور رحمنه التدعليكسي زرك نعلق والحاكا ذكر فرط نف تواب كي أبتهي اس طرف النياقا الطنبن جبساكه كونى شنافا مذنظر وليحض كمداعا تأسهدين وحرفن كرآب فرمان كرم تو ا میں کو بینہ کھی کہتے ہیں اور حاضرو ناظر بھی۔ کیبو نکہ درمیا نی حجب روحا نبیت کے نورنے اٹھا دبيتے تھے بينا نجداب نے اكب جمعدكو وعظ كا اندر فرما با-كدا كب نبن سوم دينے ہيں۔ اكب جالبس مونے ہیں۔اورایک نبین اورایک ایک اس ایک کی روحانبیت سے سنز ورج نبی کریم صلی الندعلیبرو تم کامبرم میا دک لطبیت نزیم لیعبنی غوت کی روحانبیت سے آب کامبرم عصرى مترور جراطبيف ترسيد - فن من برفي دالك -ېم نهایی سباه دل کيا نميرکرسکته ېې که ده کياېې -اور سکياېې - بلکداېني طرح ېې

ان کو بھی بینز کھنے جانے ہیں۔ اور اپنی طرح ہی مردہ روح۔صاحرت مننوی نے اِس بادے

درجهان مان حواسس العلوب مضرت حدامج رحمنه التدعلبه كوتعي طام رى نسبت كے علاوہ اوسبى نسبات كئى نزرگوں سے عال خیس ۔ سائیس گلاب نناہ صاحب رح مرحوم جن کا مزاد نشریف رسول مگرمنگ کوجراوالہ میں ہے اور بڑے کا مل محذوث مولدرہے ہیں۔ مبرال سبداحدصاحب رحمة الشرعليبر (مزادمها رك بعبره) منكع سركو دها اور با دنهاه صا

ما بشراودنوری بحث اس ذبنے کا بڑا علی مجر اے-اولیاداللہ کامساک ہیں ہے کہ صعد عدید العدادة والسلام بشری بیاب میں بشريت بدود كان عديه كصنورمامرا اظريس - ع مرك بس برجرين عدد كانور عد الدون كون كوكون تهين ما تأليكن حضور ملى الشرطير وسلم كاجبم اطهري إنا لطبع فسيد كم مؤت وفت كى دوما نيت سي مرتز ورجعم مبادك صفود بإك مسل الترويد وسلم كالطبعة ترب وصنود كسكروردو عالم ملى الترعيد و لم كى وقع مبارك كى لطافت كالنمازه كون كرسكا بهم مثل خوف ، رومانيت كابلندترين وجرب الادابيب مارج رومان جن صنات كريوبرية بين سد وه انسال كى ديني و دينوي مشكلات م مد فراتے ہیں تلاآب اس مقام پرغود کریں۔ عصر مولا عملال الدین دوی مصنعت مشنوی مولٹنا دوم ملے علام الغیوب و استرتعالی ) کے خاص بندسے روح کے عالم میں دلول کے تجدید ماننے دلیے ہیں۔ علے مفرت مولفا غلام مرتفظ دھڑ اللہ طلبہ بیر بلوی -یک مجذوب : سلوک اور مذب حد کی دونسیس ہیں۔ ہیل نسبیت تشریعی بیا ہرٹرح کے امود سے تعلق ہرتی ہے اور وور ہی نسبت نکوینی ہے ۔ بو دنیا کے کا دفانہ کی مان ہوتی ہے۔ علی میران سیدا محدمنا حب - مزادمبادک جھرہ - مقبول خاص محام ہیں -

رمفرق خوشاب سے روحانی تعلقات بہت تھے بھرت فبلدج فرمانے کے کہ برزرگ ہما دے ووسنول سعين اورمار معاد سي السعوان كم زادات برجائ كاران كوفي سع محروم مذاستے کا بینا نجر حضرت فبلرمیاں صاحب کی ننرفیا بی سے بینیز ریفاکسار بھی حضرت تناه صاحب کی مزار برانوار بربها بیت ارا دت مندی سے حاضر مؤا۔ اور اسی طلب دسول بگر ببن آب كى زيادت سے متنرف ہوا۔ حالا مكر برومم كما ن تھى نہ تھا۔ نها ببت ببننہ فديحيف البدن جھوٹے فدم ۔ اپنی اصلی صورت میں وکھائی وسئے ۔ لیکن اپنی طبیعیت کے مطابق میں نے اس خواب كوبرسى ابمينت مزوى كرخواب وخبإل ہے۔ بيكن حبب دويا ره مزاد برحا ضرموًا۔ نوبعينه آب كا جورًا دجومًا)مبادك اورومي نقشته نظراً كيا- بين في لوكون مصطبيراً ب كا دريا فت كيا . نوبعين وسی صورت بنلانی جو ہیں نے دیکھی تھی۔ دونوں بزرگوں کے کمال کامعترفت مہوگیا کہ ابنے اپنے وعدیسے اورا رنتا دمیں بورسے مہوا ترسے -اس کے علاوہ بیس نے بہت کم بزرگان ساعت کی صور عالم دوبا بين دنكيمي-اورجو دنكيمي توبورسك لفنن سي فيصله مر كرمسكا كركون سقے ـ ۱۲۸ اس کے سواس صرت قبلہ جدا مجدر حمۃ اللہ علیہ کو کئی ایک کامل مجذوبوں سے بھی فیص حاصل تفا- ننا وسي خال جرولينے وقت كے بگانه قطب مارمند كے اورمندوستان سے آكر تحصيل خوتیات کے لن وق رنگیستان میں رہا کرنے تھے۔ایک بارصنوران کی خدمت میں تھی نشراہ ہے کے ۔ اور کوئی گھنٹہ بھرمرا فیا مرصورت میں دونوں بزرگ عیجے سے بیکن مندسے کسی ایب نے بھی ابک لفظ نہ فرمایا۔ بھر سطے آئے۔

مل خوشاجی دریا ہے جہام کے کنارسے فررستان کاشمالی جا نمب مزارمبارک ہے۔ ایک روضه مبارک ہے اور مدمبارک ہے اور مدمبارک ہے اور مدمبارک ہے ایک روضه مبارک ہے اور مدمبارک ہے ایک روضه میں دوقبر میں ہیں۔ مائفہ می ایک عالیشان مسجد ہے۔

مع اقل صفرت خواج نعلام مرتف ببربادی دهمة الترعليه و وم حفرت ما يُن گلاب شاه مها حب دحمة الترعليه -

عظ خواب كى مالت ـ

ملے شاق مجدوب بزرگ شفے۔ مثالی مناح دیا میں قرمبارک ہے۔

انهى مجذوبا زاورا وكثيبا زنسبنول نيراب كوسالك مجذوب بناوبا نفاءانهي رنيول كے غلیے كى وجرسے آب كو برالفاظ كھنے بڑے۔ كەنسېت ابن فعتر فمروح نفلندر برامت ليكن عن بهدے کہ اہنی مختلفت نسبات کے امز اجے نے سوسنے کو کندن کرویا۔ ۱۲۹ اس کے بعد میں انحضرت رحمۃ الله علیہ کے اس ملفوظ کی طرف نوجہ ولا ناہوں۔ کم آب کے حضرت صاحب فرما باكرني وكرا وبسي شعبت البرعجيب بنبت موتى سهے يمواس بس زنبن انا رے تفرید ایک اپنی نسبت ایک جدامید دمترالتر علیدی اس نسبت کی طرف، ا ورا بك ميري طرف يجيسا كه آب نے كئي بار ناكبيراً فرما با" كه وا واصاحب كي مرا د كو نرجيو ژنا۔ دا دا صاحب کی مرار موستے بہاں تسنے کی کیا ضرورت - دگو ئیس آنے کی ضرورت سے خوب واقف نها اوران فبلدر جمنذا مله عليه بهي حاسنتے سفے۔ اپنی محبت اورمبری ناریکی و ل سے بھی کامل وا فعت سے ، کننا والی تقبیرتے ہوا ورکس وقت جانے مہوا ورکس وقت واپس آنے میں میرا خیال نوسے كه نم و بين جماعت كرا باكر و"كهجي اندر مبطير كئے كہجي يا س" كهجي سجد بين كهجي زارته رايت بينة زيادہ نه مهيء ا بک تربع باره مزاد منزلین برا درامرومنا بهی کا خبال دکھ کرنلاوت کرایا کرد۔ ۱۲۹ و پس مفدس مزار کے علاوہ دوا ورمزارات کائبی ذکر فرما یا۔ ایک تومیراں صاحب کی بابت فرما باليه بيربل سيدمننه زن كوئبس نے ايک مزار بڑا برکت وا لا د بکھا اور ايک حضرت جرامجد رحمنة التدعليبك واواصاحب رحمة التدعليبري خانقاه كافكرسن مايا یک فا دری نسبت سے بزرگ معلوم مہونے ہیں " وہاں د و مزار ہیں ۔ ایک توحفرت وا دا صاحب کے

مل یہ ایک ایسی نبعت ہے جس کی برکت سے صاحب نبیت تشریبی اور تکوئی دونوں نبینوں کا ماک ہوتا ہے ایسا فقر بے مدصاحب کمال ہوتا ہے سال نقر کی نسبت فائند کی نسبت سے مرکب ہے میں حضرت فواجہ علام مرتفظے دھمۃ الشرعليہ ملا کا لمین کے مزالات کے فیون اعبر کا نسبت پوری طرح ستفیض ہو کتا ہے مزالات کے فیون اعبر کا نسبت پوری طرح ستفیض ہو کتا ہے ہوگا و آن کرم پڑھنے میں برخیال دی نہا میں ضروری ہے کہ الشرافالی اس چیز کے کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس چیز سے نے فرال دیا ہے۔ بھیر تا نیز ان کا باب کھل جا تا ہے علا کا ل بزرگ صاحب مزاد کی نسبت بی محسوس کرتے ہیں اور قا دری نسبت معسائے قا دری سبت معسائے میں دیا ہے۔ بھیر تا نیز و میں ہوتے ہیں اور قا دری نسبت معسائے میں دیا ہے۔ میر تا نیز و میں ہوتے ہیں اور قا دری نسبت معسائے کے ان صفرت شیخ عبد القا درجیلائی دھمۃ الشرطیہ ہیں۔

۱۱ ب جنامجرہ بی شرف یا بی سے آیا۔ توحسب ارتبا وجا بہتھا یجران ہوں بادسیم کے جھو تلوں کی طرح فیوضات وار دہونے لگتے۔ اور میرے وجود کو آمسند آمسند جھولا دیتے یعیض رازان برجا کر رفت طادی ہوجانی۔ اکثر میں شام کے بعد بھائی مرحوم مولوثی محرم عصوم ہی مزاد برجا یا کرنا۔ اور بھی بحدت سے خاندانی وہاں مزادات ہیں۔ اور صفرت کے والد بزرگوار کا مزاد مثر لیب بھی گل سرت بد کی طرح وہاں ہے۔ بسورہ فاف وفق وفق ن فانح کے لیے ہا وا زبلند بڑھنا۔ سکن آئت آئت آئت بردقت ہے۔ اور آنسو سے اور آنسو سے اللہ میاں صاحب کی طفیل کیا کیا دیکھا۔

۱۱۰ بو کرمیں ہے آرام ہوں اورصاحب عزیمیت نہیں۔ اوران امور کے بیے او قات کی بابندی نہا بندی منہ بند اللہ نہا ہے مردی۔ اس بیے دوما ہے بعد مبری برحالت بدل گئی۔ تا ہم ابینے حبّر امجد دیمۃ اللہ علیہ کے مزاد بر افوارسے مُیں نے بہت کچواکت ب کیا اور حب کھی کسی حبّہ جبند دن کے بے جلا حالیٰ ہوں اور طبیعت بحال نہیں دہنی تو اسی مزاد بر بھیرا نبی اصلی حالت رجوع کرتی ہے۔ بلکہ سفر تشرفی و حب با مبادک معفر مبرے بے کوئی نہیں۔ اور فیام سے بھی بڑھ کے دیر سفر مبارک ۔ نبین

على مراقبه كى يېم مورت ب كرخيالات سے باك موكر متوج به جا اورغالب خيال بررسيد كرانوار وفيوضات سينے ميں ا وبہے بيں -

ملا مولوی محمد عدم ماحث حضور قبله عالم دام طلائے بڑے بڑے بھا بڑے ہے۔ بڑائی میں انتقال فی محمد عدم ماحث حضور قبله عالم دام طلائے بڑے بڑے بھرت بڑے والد کا جدکا اسم گرائی حضرت محداللم رحمتہ الله علیہ ہے۔ والد کا جدکا اسم گرائی حضرت محداللم رحمتہ الله علیہ ہے۔ کے دالد کا جدکا اسم گرائی حضرت محدالله علیہ ہے۔ کے اس سے مراد فلبی کیفییت بیں کمی محسوس کرنا ۔

سے منبیز سفر بیں بوج عدم تعلقا ت طبیعت اچھی دمنی کفی اور گھر میں بوج نعلقات خانگی طبیعیت اچھی دمنی کفی اور گھر میں بوج نعلقات خانگی طبیعیت برنشیان مرکز میں اور گھر میں بوج نعلقات خانگی طبیعیت برنشان میگواب برمعا ملد مرکس ہے۔ کیوں ؟ صرت صفور فبلد دحمۃ الله علیہ کے اوشا واقومیل زشا کی برکت سے۔

### الحال

ا، ا حضور فبلہ رحمنہ اللہ علیہ اکثر مخلصین کو پاک لوگوں کے مزادات پُر انوا دیں جانے ، ان سے فید صاب باطنی کے حاصل کرنے کا د نشاد فرمانے ۔ نبین عوام طبقہ کی فیر ٹربستی سے آپ ہمیشہ نالاں رہننے ۔ بلکہ بزرگا بن سلف کے عش اور دیگر نظر میوب کو دعوم کے عفا کہ کو تنزنظر دیجئے ہموئے ) بنظر آننے ان نہ دیکھتے ۔ جبنا نجہ با وجود روحانی گرے نعلقات کے فود کوئی عرس کمی بزرگ کا ورکوئی نبیا زگیا رصوبی بارھوبی کی نہ فرانے اور فرمانے "کراصل دین کو جبور گر کہاں سے کا اور کوئی نبیا نہیں جبور گر کہاں سے کہاں میں جا تھے اور کام کھوڑے ہیں کہ مسلمان انہیں جبور شکر ان بیں جا گرے ہیں۔

## ه تصور من

۱۷۲ آب فرماننے میر کے میرسے خبال بین اسم ذالت کا ہی تصوّر کا فی ہے دجیسا کر نکھا گیا ) نمین حب کمجی کوئی مخلص در د وقعیت کی کمی کی نشکا بہت کرنا آب نها بہت بطیعت پیرا ہر میں نصوّر شیخ

كى طرت كنائے قرماتے۔

۱۹۳ جنانجبرکی دوستوں سے فرمایا یہ مجھے اسبنے پاس ہی مجھا کریں او بین فہمبن ہیاں بیسے دیکھنا
موں " " تم بھی مجھے گرسے دیکھنے کی کوشش کرو " گاہے گاہے فرمانے یہ بیس نے کھی کسی کونفرر
یشن کے بادیے میں نہیں کہا " فیکن بزرگ ٹوفرمانے سفے یہ تصوّر میں جنداں قبا حت نہیں "
لیکن میں توکسی کونہیں کہنا " " اور نہیں ، درود رشر لین ایک قت مما خیال کرلمیا کرو ۔

۱۲۷ جب میں نے اپنی باطنی شکا بہن حضور کی خدمت میں کی او فرما یا ۔ درود نشر لین برشف موجمی مضرب صاحب کی مزاد کا خیال کرلیا کرو" ضرور فائدہ ہوگا "

## و بشی تربیت

۱۵۵ موجوده و وربی اس زبیت دیمنی کی طرف بین کی مشائخ کاخیال ہے۔ اوراً وُراو واُ وُکار
بری اکتفا کی جانی ہے۔ اگر علمی صلفہ بیں اس زبیت کو مکس کیا جانا ہے۔ تو اس بیں جرف نفتون
کے بادیکٹی سائل کو فلسفیان لیاس بین ذہر نئی بین کرنا اس زبیت کی کمبیل مجھی جانی ہے اور صفر ن
ام میڈو ملیدالر ممنز کے کمتو بات سمجھنے کو نصیب العین قرار دیا جانا ہے اور اسی طرح بیز ربیت ذہبی
وار می دو جانی ہے۔ نرکہ ذہر نی ملی و حدیث وجود۔ و حدیث ننہود پنقبیقت محدی بیفیقت احدی۔
دائر ہ جبین حرفہ دائر و محبین عامہ - دائر و نعیتن اور لا نعیتن کی حقیقتوں اور ان کے نعیتات بیں
دائر ہ جبین صوف موجانی ہے اور بس، ایک ندما ندنھا کر سعوبی صافی بیدے نو کی نوشن برعگر بی

صرف كرانيه اور زال بعدطالب حب باير مكميل كومبيجيا اوراسه ما ذون كباحا نا ـ نوابيه معاني اس كے سامنے دیکھے جانے ناكر دسندوا دشا دكے دُودان میں اس سے خطا سرزد نرموجائے۔ یا طالب كے نصور کو مجمع اور دریت کرنے کے لئے اسان انفاظ میں ابنداء میں کے بہلے کچھ مطلامات سے فرما دبیتے بیکن اس وفٹ عجب حالت ہے۔ بہلے فرننی کے پاس سوائے علمی تمونندگا فی کے با خدیس کچه هی نهیس - نه اخلاق بیس نه عا دان نه اُ ذکار بیس نه انشغال - ملکسلف صالحبین کی تو یک ان سے نہیں آئی لیکن کما لاٹ نبوٹ کے مدعی ۔ اور ابینے کمالات ابنی زیا فی ہی ان کوسنا سانے یرستے ہیں اوریس-دوسراگر وہ بہجارہ اس سے بھی زیادہ قابل رہم کے سانوں سلوک مجددی کے پرستے ہیں اوریس-دوسراگر وہ بہجارہ اس سے بھی زیادہ قابل رہم کے سانوں سلوک مجددی کے مطے کرنے بیں صرف کر دہیئے۔ اور صطلحات کو تھی یا دکیا یمبین تھی ایک مسطلاح کا تصور تھی بجیجان کے دماغ میں نہیں کی سے کئی ایک سے مرافیہ کا تصور بوجھا۔ نو وہی اسم ذات کا ذکر بنایا با۔اورمر مراقبه کی نصورا نه کنا بی عبارت برده کرفلب کی طرت منوح به وکر ذکر کرنے کو ہی وہ مراقبہ خیال کرتے ہیں۔

ع ببین نفاوت دا ه از کیاست نابجا ۱۷۹ کئی ایب دوسنوں کی حالت نا گفتذ ہر دکھی ۔ سببن کسی نے کہا۔ کرمسمی الباطن برسین ہے۔ كسى كے مرا فيدا صربت فرما يا-ا ورلطف بيرہے كەظا ہرى نثرلعيت كے يابندنہيں واڈھى ہے تونزانبده يحرص بها توكامل خبالات مين نو فاسداندر سكن گفنطون مراقب نظرات مين عم ك كركنة يمكن ميفصود نهيس ملكرة مينيت كودرست كرنامقصود ب

إ ذن سے نیکل ہے جس کے معنی اجا زن کے ہیں ۔ ما ڈولن دجس کوا جا زت دی گئی ہی ابینی خلافت عملا کی گئی ہو ۔

داء إلمن كي طرف رمينا ألى كرنا واسى يُشد سے اسم فاعل مُرت رہے ليني دامنا) -

اصطلاح : كسى فن كوظا بركرت والصحتمر الفاظ -

نبوت كا مكس سے والم بت مسكن لفظى طور برنبين تفيقى كمالات ظاہرى و باطنى بول ول زنفس كا دھوكر ہے -

ومحدوا سنے كا دخدق كمال سے كمال ميل كبا-سالك كا ولايت كبري مقالي تسفات كي فرف مترج موا اوراس توجر كي مشق كرا -

ے ذات احد مطلق کی طرف خیال کے کمیرہ وجانا۔ یک دنیری لائج خداج ٹی کی ضدیبے جب تک پر نفسانی بلاد کو دنر ہوفقر میں قدم نہیں گھنا۔ علا خیال میں پاکیز گی ذکر کا اول پی نئیجہ ہے ، مرزیوں سمجھے کر ذکرنے اپا تھام حاصل نہیں کیا جب ذکر ہی نہیں تو فقر و ولایت کہاں ۔

سکرسانگ بے خبر نہ بود زراہ ورسم دمنزل ہا" کوا ننائجی تومعلوم نہیں کہ طالب ایک مستعطبعیت ہے اور بہلی با دہی ذکرنے نفنس بر جا کر نو د بخ د ضرب دی۔

على سوك (ميضى) سے مرادا لئر تعالى كافرب عاصل كرنے كى جاؤجبد كونا نہ كوا مسطلاعات تفتوف كى ترتيب اور يا دواشت قائم كرنا كا تعلب بيك بستان سے بيج بي انگل كے فاصل بي وه مقام ہے جوفلب كہل تا ہے اور سيم كامست جى اس كا محت بجى اس كا محت بجى اس كا محت بنى اسكال ليند ففس ذكر سے متازا ور محرك برا اور و ما اسطلاعات بيروفوف ہے متاز اور محرك برا اور و ما اسطلاعات ما انتخا اور تا بركا نام اور حرك من محق اس بطر من المحلك الما يونكولين ففس و كرت من محق اس بات بحق مول كے اسكال استخاب كا الله ما الله من المحت المون كا ما اور حرك من محمد من محمد من سيسلے كى اصطلاعات باد كر سينے يا كو كوئة كا برات معلوم كر لينے ہے لينے آپ كو كما لات بنوت من المحت المحت الله من المحت الله من كا ما الله من المحت الله من الله من المحت الله من كا ما الله من المحت الله من كا ما الله من كا ما كا الله من كر من كى مورت من حق د كھلائے اور فن كا طاف كا من كوئ كا من كے من كا كا من كا كا من كا من كا من كا كا من كا كا من ك

علیہ والہ سلم کے صدیقے نغز شوں سے بناہ دے۔ آبین تم آبین ۔ طرہ برگرا م مجدوعلبالرحمة
کے صرف اسی فقرہ بریعی نوجر نہیں یہ محب شن شرط راہ است اُ ذبا فی جمع خرج کے حاصلات
قریجہ نہیں۔ البند محبت بین انصلاک اور اسمحلال کچھ مصفے رکھنا ہے یہ صرف غریب نوا ڈرحمتہ الله

عاميكه ذابدال بسندادا ديسند

مهن منزاب عن بهار اه میرسد

مولینا دوم نے ابسی طبیعتوں کو سنگ بارس کہا سے مولینا دوم نے ابسی طبیعتوں کو سنگ بارس کہا سے او محبت بنس یا زر می سنوو"

جامی رحمہ اللہ علیہ نے اصل جبور نقل کے اتھا نے کی بھی ہوا بیت فرما تی ہے مناب وزعنن روگر جب معانی نسبت

شلول مجددی

سلوک مجدوی ابک نها بین لطبقت اور باریک تربن بیرکی بوری بوری نفسیل ہے۔ ہمر کہ ومرکی بیطا نت نہیں کرحبر تحقیق اور روشنی سے ضرت الم ملیدالرحمد نے سیرفر ما با اور بھ اشہا رفنبل وصول یا بعدوصول آب نے دکھی ہیں یعینہ ہرایک آومی دیکھ سکے۔ بال صرت امام صاحب سے اگر کسی دوسرے درجہ کی امتعداد والا اس را ہ جلے نو بیشک و کھوسکتا ہے۔

الم عجب بات عالم مجت اس وا مسول كى شرط بي البينى لغير عبت معرفت كا داسته ط بنين موركة ي مجت من فنام و جا ا ا و دا انتها لغير عبت من فراب عي مست مو نه والا ايك دفعه آه مجرف في المحرف للم مجربات على جهال بر فام و كل براول بين كرك بيني بي مين ومبت كى شراب عي مست مو نه والا ايك دفعه آه مجرف في المحرب عين المحرب عين المحرب الم

جبها كدفيوم نافي د منوا حرم ومعصوم ) رحمة التدعليه منفيد د ملا منظر موسيع سباره من غرص على شاه رحمة الله عليه اورمجة ورحمة الله عليه يحه نشأن كروه انشياء كوباسكناسه يول سرسياح كيسفرنا كے أعجو بات ايك مجھ دار كھ زمينے بڑھ كربطفت الما سكنا ہے ليكن اس كى تفيقت سياح كى نہيں ہوتی بکدا خبار مبن کی۔ یا تصویر کے دیکھنے سے تمام خطوعال نظر آجائے ہیں۔ لیکن تصویر کچواور ہے اور عین کچھ اور ، تصویر کے ویکھنے والاعین کا روشتاس نہیں ہوسکتا۔ ۱۸۱ . کونی آ دمی کسی حاجی کا مفرنا مربر بیصنے سے حاجی نہیں بن سکنا ۔اور نہ ہی کسی کا اونے خادم ادسة طبيعيت ابينية فاسحهم إه اگرساري ونيايمي بجيراً في نوسيّاح كهلاسكناسيم. كُوْنا بْتَعْمَنْبُوع كرم اه موكرها جى كهانا أسب يمكن ابع ومغبوع (خادم ومخدوم) كے ج بس ازر وسيم مشابدا ازروك يعنبات اودا زروك تواب أخروى كننا وسيع اور بلندفرق بهد- فت كتر في ذالك فائه مزلة الات امرللادكباء-۱۸۲ - سلوک مجد دی برسافکت دمرشدی اگر به نظر دیکے کدمرانب اورتعبنات اور حفالی کوبین كرف سے مطالب كى بورى قوت اور كامل نوجراس سبرس موت ہوگى - نو بجربر بسبرتها سبت ہى مبارک سے اور باسعا دت - اگر صرت سندی الکرنامقصو د فرا د دیا جا وے توطالب کے بیے اس سے پڑھ کرمم قاتل کوئی تہیں ہے کہ اس وقت طبیعنوں کا میلان آ رم طبی کی طرف مانل ہے اور اسنا دبینے کے دربیے لوگ ہو گئے ہیں۔ اس بیے زماند موجودہ میں بیرطر لیفہ نها بیت مضر ہو ر باهی اور جو نکرمها نک دمرنند، خو د زیا ده غور وخوض سے کام نہیں ملیتے - اور اپنی باطنی نسبت

علا مانك - ورشدكال

على مراتب - يبال مراتب مع مراد توحيد كم راتب ( نزدلى شائيس) بي -

ع تعينات - تمام منا برنعينات كبرات بي -

ملا مراد خرقه خلافت مي وكراي على درس كا صب بهال اصطلاحات يادكر ليفست مندي بل جائيل كي يفتوف اوال محوالية كى دُنيا ہے اس برجب باك بندكوالف درمامسل موں كے -طالب كسى فابل نرموكا -اورجب جودكسى لائن نرموكا تودوروں كوكيت كول مرتبة قرب اللي ولاسك كا-

سے ان کی باطنی نسبت نہیں جا ہجتے۔ مبکہ طالہ کے دیم دیکان برہی اسکے سبن کا نصور ولا یا جانا ہے ا وربهنت مى محقود سے عرصه د جار بارنج سال ) بين ولائيت عُكيا كى سُند دسے كركما لائت توست كى مستدبر بیجا با حا ما سیے۔ اور خو د طالب بھی ابنی خامی کی طرت نہیں دیکھنا۔ اس بیے اس کے مفرا اس کے فوالد سے بہن بڑھ سکتے ہیں۔ بخلاف بزرگان سفت رحمنہ اللہ علیہ کمسالوں ملکہ عمریں ایک ہی مفام میں طالب کی گذار دینے یمکن مفام تبدیل نز فرائے: نا این کر اس کی اس مت م ببن خامی نه رمنی - مبکه نها بین متعطبعینوں کے بارہ جو دہ سال صرت ہوجائے۔ بھر کھی مینیوا فراتے المران تحفظ نسبسن ضروري است و الاحظم وكمتب صوفيهما فيدرضوا ن التعليهم المعين ) اس سے بڑھ کرنتیب برہے کہ طالب کی ہستعدا دیس کما لات ولامیت کا تحقق بررجہ انم باتے ہیں۔ ا در کما لات ولا بین کا ملکه بورا بیدا نهیس موتا اوراس کاسب بر بیان کیاجا ناسیے کراکا جلال نهيس اور ببرسيسے اور وہ نيکن کما لات نبوت جو کما لات ولاشت سے بڑھ کربطيب ميں ، ان کا طكركبو كرسبراكباحا اسب يحالا كمركما لات نبوت كاببلا درحركما لات ولاشت سے إس درحرك بغیراس درجه برکامیا بی کیو کمر موسکتی سے یم نے کہی سنا نہیں کہ انٹرنس یاس کیے بغیرکوئی ہی۔ ا ہوگیا ہو جبکہ بہلا درجہ ووسرے کے صول کے بیے لازم کر دیا گیا۔ البندکسی دوسرے طریقہ سے معلومات میں بڑھ جا نا مجھ اور معنی رکھنا ہے۔ ۱۸۳ یا نظیم کرنا ہوں کہ کما لات ولایت کاظل طالب کوجاصل کسی وقت ہوگیا اور ملکری جائے حال آبا م و تو بجبراسی در جرک کما لا نب نبون کا فیضا ن بھی وہی ہوگا۔ مبنی کسی کی فنا آنم م و گی اتنی ہی

ولائر

لقارهي-۱۸۵۰ اس میے ہراس طریقہ برسلوک کے حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کنٹ معوقیہ فلا رضوان المتدعليهم أثمعين كيم طالعه سعيم وفنت ابناموا ذرنبؤ وكرب إوركسي كي كليف كالاعتبار نه کرے اور ایسے اندازہ کرنے بین نها بہت احتیاط برنے۔ کبونکہ اس را ہ بین مبت سے قطومے لگ جانے ہیں۔ بہاں کا دھوکہ ہمیشہ کے لیے وبال ہوجا ناسے۔ بیں نے جو کچھ لکھاکٹیرشاہرہ کے بعدلكها وروكي التفانيت كاظهارك لياكتها- ورزمال دم زون مجا التحكساركواس راه مين نبي -۵۸ بها مادی حضرت فیلدیراس زمین میں درجه کمال دیکھنے سکنے اور جو مکرم کا نسفہ اور انتراق کامل کے مالک تھے۔ اس میں جو کمی آب دیکھنے اسی کی طرت انسارہ فرمانے اور نہا بہت صبحے معیار اس کے بھی و وطریقے تھے۔ا بہے مجلس نٹریق میں ادنیا وات مجلم نیزات سے۔اور دوہرا تعليم إفتركروه كي ليه مطالع كمتب وعيره سي تعا. ١٨١ اب بهلے طریفے کاخاکہ عرض کرنا ہوں۔ مرم ا وبلاسے بیجنے کی زعب ؛ ایک آدمی آیا۔ اور ملفین ذکر کے بعد عرض کی اکد دعا فراول

۱۸۹ بناوط سے نفرت : ایک نے عرض کی کرکوئی جِبّد فرا ویں۔ آب نے فرایا کہ ہم نوجلبر ری

كردنيا مسدالك بهومبيطون - فرما يا كدكها ب حا وُسكَ - أخر فبرجى تو دنيا بين بهوگى -

كوكهي بسندينس كرسند

۱۹۰ فنائے ونباکا نفسننہ ۔ مجھ بجنہ مکانوں کا بڑا سون تفا۔ اوراکر خیال اسی میں ابندا بیں رہنا۔ ابک ہارجو حاضر سوائو ایک برآمدہ کی نیاری ہوئی محلس میں فرمانے گئے کو لفقان کوکسی نے کہا کہ کیوں گھرنہ بیں بنانا۔ اس نے متھی بھرمٹی ہے کر جینے ہوئے یانی میں ڈال دی اور کہا کوکیو بناوک یعنی عمردوال برکیو کر بھروسدا و زفیام ہو۔

۱۹۱ انگربری اور بابنی انسباسے نفرن : ایک بار شخصائے کی شین لگائے کا جنون سوا دہوگیا۔ حاضر موا تو کسی سے نماطب ہوکرانگربزی کلوں کی ہے انتها برائی فرمائی تا خرفرا با کرہا ہے خواسوں کو کہ برائی فرمائی تا خرفرا با کرہا ہے خواسوں کو کم بی لوسے کی شبینوں نے بند کر دبا جو دمجھو اسی خبال ہیں غرف ہے یہ بیکن مجھے بالکلید ابنا خبال نہ آبا۔ بلکہ مجھنا دہا کسی غربسے آب مخاطب ہیں یکین بعد کو معلوم مواکد در حقیقت مجھم می خطاب شار نا کسی غربسے آب مخاطب ہیں یکین بعد کو معلوم مواکد در حقیقت مجھم می خطاب شار ا

۱۹۲ عضمہ بی جا آ ایمان کی نسا تی سہے: ہادہ دن اپنی طا زمت میں کہ اور آپ ہستند صلی آئی ایمانی میں ایمانی کی نسا تی سہے ایمانی طارہ دن اپنی طا زمت میں رکھا۔ گیارہ وین الآسی آ بب نے ایک جس میں برالفا ظامی فرمائے۔ وَ اَلْکَا طِیدُینَ الْعَیْظُ وَ الْعَافِیدُنَ عَن اللّاسَ بھی مومن کا ایک نشان ہے ۔ گو آپ ظام کسی دوسرے سے خاطب تقے لیکن میں تا وگیا روئے خطاب میں ہوں اور دل ہی دل میں کھٹے لگا کہ کوئی صورت بیدا مونو برارشا دیجا لا وُں گھر آبا فرصرت بیدا مونو برارشا دیجا لا وُں گھر آبا فرصرت بیدا مونو برارشا دیجا لا وُں گھر آبا فرصرت بیدا مونو برارشا دیجا لا وُں آپ میں میں میں کہ کوئی صورت بیدا مونو برارشا دیجا لا وُں آپ میں دوسرت بیدا مونو برارشا دیجا لا وُں آپ میں میں میں میں میں میں میں کھر کوئی سے دراست میں میں جیا صاحب نے دُریفین میں میں کوئی دوسر ا

بیان کیا اور فرما یا که نمها را انتظار تھا۔ میں نے فی الفور کہا۔ کہ مجھے سے نواس فیصلہ برزنر فرقور زنرلیت بيسى دستخط كرابيب كئة سيجان التدكمننف ديكيوا وراصلاح ومكيبو-١٩١١ خلاصه سلوك - ايب صابرى خاندان كي مترادى صوفياندلياس بين جمعه كولعبد عصر اب سے ملے۔ آب کی طبیعیت نها بہت بشاش اورجرہ ممبارک بہنا ب کی طرح دمک ریا مفا۔ كئى ابك سوال انهول نے كئے يبكن وہ استے صاحب فراست ندھتے۔ آخرا ب نے صابر کے بیر دور منعرضا میت ذوق سنوق مصرات صے اور فرما یا کہ بیر نوا ب کے صابرصاحت فرانے ہیں۔ بهرا دهرا دهركول بوجهن بيرني مو- اس مرعمل كروس مونت فی کرنو نه رہے نیری سنے کی رنگ کونه رہے إس فدراس من دوب اصابر كريج موكے غرمونه ر سب اعال صالحه ولبل معاون بين نهمفام نولد- ايب دن ما ضرفا كرجيره كميتي كے بریز بذیر اللہ ایس کی خدیمت میں حاضر موسئے۔ انھا قا اس وفت حضور یہ ہے کی منرل میں منے۔آپ کی سکاه اُن بربری نوسے جارے جران سے روسکتے۔اوردوزا نوعبی اعبول كے - آئي نے دربافت فرما با - كدكها ل سے آئے كيے لئے كد بھيره كمينى كا بربز تدمث مول-آب نے مذب اور جومن میں آکر فرمایا کہ ڈانڈو نڈیمیں جانیا۔ بھرتو وہ سم سکتے۔ اور ابیا بجا کو اس میں دیکھا کہ جی میری بیدائش عرب میں ہوئی۔ آب نے آہستنہ فرما یا کہ ہا رجنت البقیع مين سن أوسف محى لدس موسف كزرسف بين-

عل برخاندان عنرت على احد مبابر دهمة الدعلير سي فسوب سي يك بهند بن تبيت ميسله كيد وطرق مشهود بي - ايك نظامي اور دور إصابري -حفرت على احد ممآبر دهمة الشرعير مبابري ميسك كماني بي وراب عفرت شيخ فريرشكر كني عبر الرهمة ك بحد نج اوز طبيفه بي . كليرتشر ليف وجادت ) بين آئي كا فرادم بدك به جوزيادت كاه فاص عام به -

یں آپ کا فرارمبارک ہے جو زیادت گاہ فامن عام ہے۔ ملا خنا۔ سائک جب ذکر وفکر کے ذریعے دا وسوک ملے کرتا ہے ترکال پیرکے اثرات اور ذکراس کے رگ دریشہ میں سرایت کرجا ناہے۔ اور احسام سی قرب ٹیدا ہوجانا ہے۔ اور اس کی ستی اور انا نیت اس نورمطلق کے قرب کی وجہ سے خیرمسوس ہوجاتی ہے۔ اس کومطلا میں فنا کہتے ہیں۔

ملا حریر ترکیب کا قرمستان جار جلیل الفدرص ارم اود ایل بسین کی قبردای میسبد نبوی کے مشرق بی تفود ہے قاصلے پرواقع ہے۔ ونیا میں سب سے زیادہ میادک قرمستان سبے۔ الما نسبت صديقي كى تفيقت: ايك بزرگ ضرت بولانا عبالله لول ما حب قضوري كو مبادل مي المرك فرات بي فرات ب

۱۹۵ تحسن معامله کی رمبری : میرے زدیک نذوسی اجبا ہے۔ جومعاملات بین اجباہے۔
۱۹۵ و میا کی تفییفت : فرانے محب الدہ نیکا رائش محل تحطیب و رائے۔ مبول والے بیول الم میں ایک میں ایک

المستر ا

۱۹۹ عوم کی خرمت کے حقوق ۔ ایک بارحاضر سُوا۔ توعوم کی خدمت کی ہوا بہت اِن افغاظ میں فرمانی جیا کی خدمت کرنا کوئی ٹری بات نہیں تیکن ہر رڈے آوی کو جیا کے برابر دیجھنا اور اس کی خدمت کرنا البند کا ہے۔

٠٠٠ بررگول سنے علی اور رضائے سینی میرے جابکا برنا و بعینہ وہی تھا جو نمهار سے جا کا ہے لیکن گذرگئے اور وہ کہاں۔

ایک دوست کی زبانی معلوم ہوا کہ جب شخصیب نے مکان کی ضرورت ظامری اور ترت
کے بعد آن زبد الکرم نے اجازت بحثی ۔ تو آب کے چابا حت فیکٹ کی کے بیے ورخت بہت کمزور عناست کی زبانی کر میں ایک کے بعد انکار کیا! ورئیٹورہ کیا کہ اپنی گرہ سے اور تکٹ یا ای خوبد لاتے میں گر حب آب کومعلوم ہوا تو فرا بائی میں مکان بنوانا نہیں جا مہنا ۔ اگر چابصا حب کی عطیبہ میں گر حب آب کومعلوم ہوا تو فرا بائی میں مکان بنوانا نہیں جا مہنا ۔ اگر چابصا حب کی عطیبہ تکٹ یوں کو نہیں جبڑ معانے ۔ آخر وہی کرٹ یا ل سنعال کی گئیں اور اب مک مکان میں ان کے نقص دکھا تی ویتے ہیں۔

۲۰۱ مسلمان نن آسان نهبی مهونا مجمد که دن منجد لوگ جامع معربی گرمبول سے گھرآئے

زا ب فرمانے منفذ فین نواسلام برا بناخوں بہانے اوراُٹ نرکرنے یکین اب مسلمان بینی

بہتے سے بھی گھبرانے ہیں اورا بجب گھڑی سجد ہیں بہ آرم ہمیٹھ نہیں سکتے۔

۲۰۲ نیباز مندی اوراخلاص کا طرافقہ ۔ ایب جوان خدمت میں حاضر کوا۔ نوایب نے

اُسے کھڑا کر دیا۔ اور ایب بینے بیئے سے دونوں قدموں میں فاصلہ ناپ کر فرما یا۔ کر نما ز برطبطتے ونت

دلقيه ما شير منفوه عن عظم معاملات - لوگول سعة برنا و بميل جمل اورلين بن حقوق الشرك بعد حقوق العباد كادر جرسها و دا بكيانك موين كه ميك بيث به دونول بدير دانه بي -

ملا دنیا کی مبت ہر دائی کی بنیا دستے (حدیث) سلوک کا مقصد ہی ہے کہ مالک اس حبّ دنیا کو دل سے نیکال پینیکیا وداس کی مجاستے حبیلول ا ورجمیت آخرت کو مجر دسے۔

على زبرة الكلام - ذبره بمعن كديكت بير كسى چيز كانچوش اور كرام كرم كى جمع ہے لينى بزدگوں بير مجنا بٹوا او ختنب بزدگ ر على متقدمين - متقدم كى جمع ہے - انگے لوگ كاسلام بيں بہلے ذا كوں شے بزدگان دبن -

دل میں کہا کرو کرالدالعلییں۔ میں نے ابنا مندنو نیری طرف کیا ہے۔ اب تو میرے دل کو بھا بنی طرف پھیردے۔ کیونکہ وہ مبرے اختیا رسے باہرہے۔ ۲۰۳۰ نوحی خاص برنا ڈال مذہ ہو ناجیا ہیں ۔ اکثر فرانے یمیں نے ساہے کہ خانصاحب صفرت صاحب زادہ میڈ ننرلیف والا کو نوجہ خاص فرایا کرتے لیکن میں جہنا بنہیں۔ کہ وہ نوجہ خاص کیونکر ہوتی ہے۔ وہ نوایک ہے بجر نمتیج کیا ہوا۔ کیا خان صاحب نے کوئی کسراپنی طرف سے چیوڑی نی انہنی ۔ وافف کا راس طفوظ سے بورا ببند نے سکتے ہیں۔ خانصاحت بر بڑا کام

کبا۔ کہ حالات مشائخ میں نمام شکواۃ شریعیت بھروی۔ انہتی یعبیٰ مقابلہ کرکے حالات دکھائے۔ ۲۰۱۷ بیٹنے کے گلے لگانے برنا ڈال نہ مونا کوشنسن ورکا رہے۔ اکثر مجھے فحاطب مجرکہ

فرات که اگریس محصے تکالوں نوکیا ہوجا وے گا۔

ان دونوں ملفوظات کا اکثر میں مخاطب ہونا تھا۔ کبونکہ مجبت اوز شفقت جواز را ہو جہ مجب علید ارمۃ اس خاکسا دیرِ الحضور کو بھی ۔ اس وجہ سے اکثر آ ہے سیند مبارک سے مجھے نفرف ایکے سے علید ارمۃ اس خاکسا دسیا کا لئے کسی کو نوجہ خاص بھی عنایت نفر واتے ۔ اور اس آخری نیجبالہ میں سوائے اس خاکسا دسیا کا لئے کسی کو نوجہ خاص بھی عنایت نفر واتے ۔ ان ملفوظات کا بیطلب بنیں ۔ کہ بچہ فائد وہی نہیں دکھتے ۔ بلکہ مرشد کی عنایت دیکھ کر ہے بچاہ شرمونا جا ہے ۔ بلکہ مرشد کی عنایت دیکھ کر ہے بچاہ نزمونا جا جہے ۔ بلکہ مرشد کی عنایت دیکھ کر ہے بچاہ نزمونا جا جہ ایک خاص عمدہ فرشاد گرفط میں نخر و فرائے ہیں یہ نستی خاص عمدہ فرشاد گرفت ایک ناص مرمد کو اپنی خاص عمدہ فرشاد گرفط میں نخر و فرائد ہیں یہ نستی خاص عمدہ فرشاد گرفت کی بیٹ بیٹے خاص عمدہ فرشاد گرفت کے بیل میں از من برجا ائی نیست ۔

على محد مستن خان صاحب كوالم كيرت بود منطع بجنود كدرشن والحديب يحفرت اعلى غلام في اللهي حمد منطبي مع منظم اللهي المراح المعلى عن منطبي الموادي المعلى عن المعلى الم

المنظم المستام معدوست معبی جاتی ہے۔ ایکن یہ ایک ولجو تی سے ذیادہ المحب کے میں ایک ولجو تی سے ذیادہ المحب المحب

۲۰۵ مشیت ایروی کے مقابل کسی کاجارہ مہیں جلبا۔ فرمایا کو طبیحا تبجال کے دونوں رئیس خیا بھنبیا و ونوں حضرت صاحب کے ابیسے مرید سینے۔ کدرا نول علمهار کرا کرروانہ کر وبنتے سفے کرنٹا ید بیریکے لنگرمیں غلاقتم نام و ایکن سجد کے کونے پر دونو چھکڑنے رہے۔ ۲.۷ کیا حضرت کے کمال میں تجور گھاٹا تھا۔ با اُن کے اخلاص میں اور دیندا ری میں۔ کیا ہما ری مرضی سے کداسلام سببت ہو۔ اور فرنگیوں کی سلطنت رسمے۔ ٢٠٨ عباوث بريخريس اكترفرات كمثي جهاليك سيري كم لوگ خدا كي اطاعت كوانخ بیں۔ گرمی ہو کرسروی کھوک ہو کربیاس صحبت ہو کہ بیاری ۔ ورد مبویا ہے آ را می سرب ہوگ یا خانہ بهرت مين يمكن ما زك سبيمهمولي مها را عداست و وجهوالمسطة من -٢٠٨ اصل تباع برتوس بهمين رسي - ايب باد فرا با - كربير كي منت كے بيے تولوگ أنگيون برباخانه لکائے بجرتے ہیں کہ برکی سنت ہے۔ لیکن نبی کریم رصلی استدعلیہ والمروقم می کیسنت ٢٠٩ م ففرور هنبوت انباع سنسك - فرايا كهم ففنري نقوري كونهبس حاشت يهم نومرت سنت نبى كرم ملى الله عليه والهوسم كى جانت بين-صبغانة الله كى ضرورت سم ورس يمين نوابك بيئ ننجره لاإلاالة ويحرول الله كا في هي اوركسي ننجره كي ضرورت مهيس ميسلمان نهيس سنن اور ففير شية بس -فليصفاني كي محصول طلفير اكب روزاكي عض كيا كرصفا في عاصل نهبس موتى وفرا

عل مردادسی فرارسی فریم داده ای فرج عمد خال مرحوم ید دو نول صاحبان کوش بھائی خال نزد بربل شرایت ضلع شاہ پود کے دیس تف صفرت اعلی بر بوری کے مربی مخلص ہے ۔ علے بیشند سان کی کم دوری سے کہ بعض او فات نہا یت او نے جسیر کے لیے اپنا وق او کھویٹی او فات نہا یت او نے جسیر کے لیے اپنا وق او کھویٹی او فات نہا یہ بہتے جاتی ہے ہوئی ہے ہوئوں نک بہتے جاتی ہے ہوئی ہے ایس انہا جا سے محالی نظری مجمعت انسب ع مسول اگرم میرون ہوتو جھرکام نبن جائے ۔ علی فقر کا ظاہر اتباع مرود کو بین میل انترعلیہ وسلم ہے اس انباع سے مالی نظری مقبول نہیں ۔ عظر انداز مالی میں میں انداز کی میں ایش ایک میں انداز کی میں انداز کی میں دو میں انداز کے اس میں میں انداز کی انداز کی میں انداز کی انداز کی انداز کی کا دوری کر انداز کی انداز کی انداز کا میں انداز کی کا دوری کر کے بہن انداز کی انداز کی کا دوری کر کے بہن ہے ۔ یہ اسلام کے ظہر دسوم کو چھوڈ دیتے ہیں اور باطن کی اصلاح و ڈزکیر کا دوری کرے ہیں اور ایسا فقر اسلامی فقر کہلائے کا مقداد نہیں ہے ۔

19

بالصحي بين- اور بايد كي بين- أبحد من المحري بيد منه منه المحري منه المحري منه المحري واخل مو- انهني

برخم بندوگوستس بند ولسب بر بند اگر نه بینی سسترحن برمن مجیست ر

يا د الهي كالحيل بإخدا بو د فضل است د زمايا: بهركات كد بانتي باخدابات ا ب ما خدا او دن کوصرت بسند کرنے سطے کسی خاص صورت کیسی خاص وضع کسی خاص شیبت

رسنیات میں ہے کہ ایک بزرگ کے مریدوں میں میا حند تھا۔ ایک فرفن نما زکو اضل از ذكركهنا كفايه ووسرا فربن ذكر كوناز سيع ففنل كروا ننا ففيرصا سحب كقرس نشزليب لاستع إور س كرفرا باكرا باخدا تودن المنك است -

١١٣ مستورات كوملفتن برده ما طرموا نوفرا بايم بسرايك بارتنگ رمناع كرات) ك بيجه كرتى جاسمي كسي ميراع دين سے طبے كوكيا "" توالهوں نے اكب طرف جاريا في ركد دى ميس نے دريافت كيا " كريكيوں اينوں نے كماكر سما رسے صر الثر صاحب ربیریل والے عور نول کو وغط سانے کے لیے ایسا کرنے کہ وہ بھی محروم ہذرہیں سبحان

۱۱۷ آب سے ہیں برخبرس کر حیران کھا کہ آب نے اس ذکر کو کبوں وہرایا لیکن گر آیا تو امتیاط

يا جسركام مي بي توبرامل كرسانة مور (يين ميتب اللي - هنو معت كفر آمية ما كست تمر) کامرا فیسید تغییر موجائے۔

مل رشمات صرت مولك ما مي كى كتاب ہے جو تفونسكي مشہور كتا بون ميں سے ہے -

يك ضداكے ماتھ ہونا (هنو متعب مود كانوبال ليكانا) بہترين وظيفہ ہے۔

عد مونی جداع دین مروم لنگ کعو جے منبع مجرات کے دہنے والے منفے اور حفرت اعلی بر بنوی دھ الله علیہ کے مرید تھے اور حفود كے مالات ال كرياد عق إور ذوق شوق سے بيان كرتے عفے -

المست ان کان بسند کری اور مزبسند کری - اور اگر (امس کرنے بریجی) حشد اکا بھید تنظر دا سے قرعیسر

کی نزیک بینجا۔ان دِلوں روضہ شراعت کی عما ورہ کی کھانجی آئی ہوئی تھی۔اس نے مجھے سسے ركن الدين كاسبق برصاجا بإجهب مضرت مرحوم كى احتياط كاخيال أكباء ۱۱۵ مرید کوانتی محبت بسرسے بوکہ بیرمرید کا خواہ کیار ہوجائے۔ فرمایک بر کوئی برهی بات بنین کرامها با کرتے ہو۔ نطف نو برسیے کرخو دیمیں برشوق بیدا ہوجائے کرصاحبرا دہ سے گریسے مل آئیں " زاں بعد فر ایا و کہ با باتسا حب ہما دسے گر ہمنت آبا کرنے "مبری والدہ صاحبه نے میرے والدعلیه مارح ترسے فرمایا کہ با باجی کیوں زیا وہ ہمارے کھرانے ہیں۔ ۱۷ ام اس بریاباجی در منزاندعلیب نے فرایا۔ سر کرمیں فوصرف اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے آیا کرنا ہوں میجان المدمن مونوابیا ہو کہ ببرگھرحل کرا وہے۔ ۲۱۷ وسواس کی محکمانشن -اکر ابین مخلصین کوفرمانے "نیزاسِیندنیرے باس سے-بعركيا ضرورت يعين حركجوت ما ناتها فرما وبا-اب سينه مين صفا في بيداكر و، فوتت روحا في بداكرد، تمام سلوك كى جوبهى سبند سے سوسيندكو فا بوكرے، وہ مجھے كراب بس دا ہ داست ١١٨ وساوس كاعلاج سورة ماس كاخاصه -ابك بارابداء مجه بهنت خبالات ف تنك كرركما نخايها ل من منها تنبالات اور وساوس سے ننگ رمها ما صرفوا تو صندمایا -" سورهٔ فل التحوذ برت الناس كمس من كى دواسه " زال بعد حب مجھے خیال آنے نومس بر مى برطنا ننروع كرنا - الندنغالي كيفنل اورحضوركه ارنها وكي بركت اورسورة ناس كي خاب

سے کچھ مرت کے بعد بالکلید میز موسکتے۔ الحد بلید علی ذاک ۔

باخدا بودن صروري سب يجب ابندا مجه ذكرك لية تاكبدي بروقت ذكر مين شغول رسمنا ينوا وتصوروات بإيركان كامونا بإنهرا أبيب في فرا با : صرف التدالله كرف سے كيا فائدہ ؛ انهى ميں في بيت سے طالب الب ديكھ كرى فركري كذركتي -لبكن اس سے آسكے مذیر شے اور كچھ فائدہ تھی مذہ كوا كبونكہ حقیقہ لحقالن كانخبل ہیں كمنے اور طعیطے كى طرح صرف الفاظ كى فبيد مين ربط لىكلەنتے رہنتے ہیں۔ ٢٢٠- زال بعداً بيان مواسب الرحمن كم مفات سه وه حكر د كاني كرص من لجما تفاكران کے نفط کے سورون نہا بہت با برکت ہیں۔ اور اس کے بیے منمار برکات ہیں۔ بیکن خو د ذات بابرکا وسمى كر بغيراسم كاكبا فائده - اوراس كم مقاطر بس اس كى كياحفيفن إسه استأن سبن بعرسش آرون و ورزبس عالی است بیش خاک تو و ٢٢١ كفي وحفيفنت توجيدانياتي ب - ابك بار حضرت فبلدم رشدم رحمة التدعليدميري طرت منوح بهوئے اور فرما یا می کلم تزرلف کی تفی و ترحقیقت اثبات الاا دیگر کی حرب اس بیر نعی کے بعد وقصہ کچھ برانہیں کیونکہ اِس نفی کے ندرنوجیدہے۔ بکہ پہلے توجید کی روح آئی۔ تواس کے بعد تقی کے وجو د سنے فدم رکھا۔ ورنہ اس نفی کی ضرورت کہاں تفی ۔ اِس میں معنی فررکو تے جو بہ ناکبدور مانی کونفی کوانبات کے ساتھ بڑھا جائے۔ ناکہ وقت مرگ نفی بروم مذیکے۔ إس كى جبدال اصلبتن فرارنهبس دى حاسكتى علكه ميقى اورا نبات دونول برا بريسمان الند!

كنا تطبيت اوربا ريك محكس أساني سي بيان فت رما با

الم ذكر إندا مي بكرى - اود منكر لمند ذكر كاكرت من بدا برتا مين - ذات الى كانفود فرورات فقر بس مصب كسي ذاكر كواكر بيكيت بدا د بر قرفقرى بنديون بروه نهين عامكة -

من منتقول كي اصل حقيق من ايني دات الداوندي -

الا موامب الرحل الفيرفران كم مهد ولا عوفيان مرب كالفيري اس لي عرت ميال ما حب الدين الما تعرف الم

المان وسرملى كرما على الرج بست ب ريكن ايك بندهي كرمقا بل وه بهت بى بندي -

على دين انصنت نان سب كرك إلى الله كع بعد إلا الله بهت يزى سع با ونفر طانا طرورى ب كرنبين - بين عما دصن وانته بي كر إلغرض اكرك إلى دربنير الا الله ك دم ببل كي توير فعلوب كنفى پرخاته موسطرت اعلى دحمة الترعيد في السيمشك كوواضع فراا به كرايسا موم مي ما شدة وخطره بنين كر المالله كي نفى بي تو إلاً الله كي نبيا د ب -

#### مر سربین و بهنی کنا جی مربیب و بهنی کنا جی

۲۲۷ دوسری شن کا خاکہ بیش کیا جا آہے۔ اکثراجیاب ۔ زائرین ، مخلصین کھے بڑھے لوگ سوئے
اور جو کہ افتہ فغا کے خفرت فبلدرو کھی فلا ہ کو عقل کل و دا بنرائی کا بل و با بخا اس بیے جہاں
کہیں کمی دیکھنے یا طالب کو جس کی طرورت ہو فی ۔ وہی اس کے بیش کرنے ۔ کتب نصوف ،
ففاسپراوراجا دین کا انبار مروفت سامنے لگا دہنا اور تمام کسب ہیں نستان دکھے تھے ۔ اور
علامات صفح بربوجو دہو ہیں ۔ اپنے دست خاص سے کنا ب کو کھو اننے اور فر لمتے کہ بہاں سے بڑھو
بلامات صفح بربوجو دہو ہیں ۔ اپنے دست خاص سے کنا ب کو کھو اننے اور فر لمتے کہ بہاں سے بڑھو
بلاماکر کو کی خواندہ برور بڑھنا ۔ کر آب کے کان میں آواز بہنے ۔ نوگا ہ بگا ہ آب فرما و بہنے ۔ کہ
سنولنے ۔ اور ایک نستان کے بعد و وسرا نستان ، بھر خمیرا ۔ غوض ایک گھڑی میں و ہ نمام سا ان میں او قت اور
مہتا فرما و بہنے جس کی طالب کو ضرورت کئی ۔ ورجس کی طاش کے لیے اسے بہت سا وقت اور
مہت می مینت ورکا د مونی ۔

۲۲۳ علماء کی جماعت کی داہم بری اکثر اسی طرافقہ سے فرمانے اور مبری حاضری کے اہم میں اکثر د مجما گیا۔ کر ہانچ ججہ مولوی صاحبان اکثر دوزاند اسٹھے ہوجانے۔ اور اس گروہ سے نہایت اخلاص مندی اور حیان نثاری قرمانے۔ ملک کئی باراس خاکسا دینے دیکھا کہ گھنٹوں مغز ہاری کے

الم میری دُوح ان پرهستند إن مو –

يل عقل كل - مراد طرلقيسنت اودر ثربيت كے تمام جزئی اور كلی اموركو بچدی طرح سمجھنے والا –

المن المنسواق - ذكر اللي سے اور تعلق بالشرسے جب سيب ندروشن بهوجائے نواصنی احال اور ستقبل کے حالات بينے کے المن آئے ہیں بین احت این کے المان ہیں ہیں اور حقائی است یا دکھل کر سامنے آئے ہیں بین است واق ہے - اس کے فنلی معنی ہیں کسی چیز کو چیکا ا

Marfat.com

بعد حب اب ما بوس موجانے۔ نواب فرمانے او مکن نومولومی صاحب سے بہت کوشن کی در کارگر نرمونی " کووہ رونے کے فریب موسکے" لیکن ترویے تو نہیں " کا ہے مولوی مداحیان کا کتاب کے ساتھ سلوک ناروا دیجے کرتحلیمیں فرطنے کہ افسوس-کتاب کا ا دب مک بنیں کرنے ، حالا نکہ ان کا انا نہ ہی ہے میگر حب آرم یا کرطبیعت وزمنت موجاتی بجرمولوى صاحبان كووفن وبإجانا برحالا كدعوم سيرابب دولفظ سيرزياوه إلى آخرى سالوں میں نہ فرمائے۔ اور وہ اسی میں دم کخرد ہوجائے۔ ٢٢٧ اكثراء فاللب ندطبيعين درست بوكر كلين رمالا كالصف كرابرابيد عالم بوت. بوضعي مرتب كو درست نه جانت - يا جانت توابين مرتب كوترجيح دبنے إور بعض الحرطبيعتيں لاجواب ہوکرخاموش رہ جاتیں ۔ایک بارلامورکے ایک بڑے فاصل اور ایک بڑے کالج کے برونبسرس آبنے کچھ ببان فرا با۔ نوانہوں نے کہا کہ آب نومال ببان فرا رہے ہیں کم صاحب قال أحال كوكبا جانين -آب كوحوش أكبا ورسندها باكمولوى صاحب ببرقران تمام قال مي فال سے بجاس بروہ اسبے دم مخود موستے کر کھیرنہ بوسے۔ آب کسی سے مکرارنہ فرمانے۔ ندا ہے بكه طبطاً لف الجبل مجوانے - اكثر عادت مبارك على - كه سنف ادا ندلب وله جبوتا - ورا تنفرانی طریقه سے جلنے اور باطنی توجرسے زیا دہ کام بیتے ۔ بینانجہ باتوں باتوں بیں بیٹے بیٹے سے اس میں بیائے میں اس میں در دراور برمات دايك بارفرا باكر تنته شريغبرات الله وَمَلْيَكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ بَا إِنَّهُ الَّذِينَ امتنو اصلوا عكيه وسرتمو التسليب الدكه بعدا بيه منزلير والتاليون بودون

المنان المستون المنان المنان

۲۲۵ ایک باربنده ما صرموا - تو آب نے کسنف المجوب سے کئی مفامات و کھائے - ان بین مرد ایک باربنده ما صرموا اور آب ایک باربنده ما صرموا مورد ہو۔ آومی ا بینے مثنا فل جاری دیکھے - اور کہ اس وفت تک ایک سے ایک بیر نظا کہ ذوق مال مورد وفق وسنوق کا دعوی گیرمو کر ضلفت ضراکی گراہی کا باعث ہور دا

مع وغيرو وعيرو المن المن المن المرحم المن المرحم المن المن المرحم المن المنتى المنتى

۲۲۰ انوبم مولا نامولوی فخرالد بن صاحب آب کی خدمت بس صافر موت و آب نے تو حبد مے بہت سے استعاد بیسے ۔ زال بعد ف دو ایا ۔ کرصلوٰۃ ( نما ز) معکوشی کیسے آب کے نما ندان بیس ہے ابنوں فے عض کی ۔ کر بیس نے آج کہ کسی کمناب بیں نہیں دیجی ۔ آور نرسی طرفیفہ معلوم ہے ۔ اور نرسی کسی کے بعد آب نے مواہم ب الرحمن سے فنگ آف کم فیون الله کا اور نرسی کسی سے کمنا ۔ اس کے بعد آب نے مواہم ب الرحمن سے فنگ آف کم فیون الله کا قدیم فیا الله کی نفسیر کا نشان دکھا کر فرط با کہ اس کو خوب مطالعہ کر لبینا ۔ فا قدیم فیون کے بعد کر لبینا ۔

دعاشر بقیصفی ۱۸۹ ایمان دالو اِم بھی اُن پردرود وسلام پڑھو ملا بینک دو لوگر جو استرتسال اود اس کے دسول کو اذبیت بنیاتے ہیں اُن پرالتر فیلسنت جمیعی ہے دنیا بین بھی اور اُن کے لیے ذلیل کرنے دالا عذاب غرد کردیا ہوا ہے۔

على حفرت على بجري العود في وا تا كُين بخش رهز الشرعيد كى موكر الآداكاب سے تعوف كى قديم كابوں ميں ہے فارسى زبان مين بحري كئى جائز وہ بھي ترجر موجود ہے۔
علا وجد با فعل كہتے ہيں يبعن طبائع ميں جب كئ طال اثر كرا ہے نو اُن كاجسم بيا ختبار سے كہ جاد د بيا ختبار جب كا ام ہے بعنى ذات خداوندى سے الرائى الركرا ہے نو اُن كاجسم بيا ختبار سے ملائے ہيں داور نصار كى كودوست ذباك و وه نوايك ورسے اُجاتی ہے عظم سنگی جب عظم مسلم کے دوست نہا ہے وہ اپنى ہيں سے مو كہ با اُن الله ميں مائو الله الله كر في الول مي دوست نہا ہے حدات اور اُن الله الله ميں مواجب الله ميں موجود تا اور اُن الله مي موجود تا اور اُن الله ميں موجود تا اور اُن الله ميں موجود تا ہے اور اُن الله ميں موجود تا ہے ہو اُن الله ميں موجود تا ہے اور اُن الله كودوست د تھے ہو في موجود تا ہے اور اُن الله ميں موجود تا ہے اور اُن الله كودوست د تھے ہو في موجود تا ہے گا ہے اور الله تالله ميں موجود تا ہے تا ہے كودوست د تھے ہو قدم ميرى اتباع كروا الله تم كودوست بنا ہے گا ۔

برا درع ز فرمانے ہیں کدا بہب نسان وفت کی ننگی سے سرسری دیکھا۔اور کتاب والیس کر دی محقوری دبر کے بعدا بک خادم کیرکناب لایا - اُوراس سرسری دیکھے ہوئے نشان کا ورق کمروکر كها كدميا ب صاحب فرمانے بين كراس حكر كوغورسے و مكيد بيويں نها بين ضروري ہے۔ جينا نجبر بهرس نے عورسے دیکھا تو واقعی اناہی عورطلب تھا۔ حبنیا آب نے فرایا۔ نمازمعکوسی کا بہتر بعد بين مفا مانن احدبه كى اس عبارت سے لكا يا با فريد فدس سرؤ مبشت سال صلو ومعكوسى سرزبروبا بالادرجاه أوبزيده مبكروند وتمام سنب بذكر وفكر يسرف بردند وفت صبحت وم مبكن بدكوبا آب كامقصود نفاركه باباصاحب فيكبول ببطلاب سنت عمل كبابسجان التدا كس ا دائسيمجها كيّے . كم ترا معلوم كھي نہ ہوا ورتفیقت كل كھي جائے ۔اورکسی برطعن بنيع بھی ىز بهو يه تفاط رفقة تعليم آب كا، كه اشارول مين شكلات حل فرما دينتے يا وربه بفاكشف - كم اسى وقت كناب دوياره روانه كى اوروسى ورق كها جوره كيا تخا-۲۲۸ برا درع ز بغر ملتے ہیں کہ مراہ المحقصین عنا بہت فر ما کر آخری نمن ورن بجڑ کر فر مایا - کہ ضروری نس سی بس ا ۲۲۹ بنیانجها گرعور کیا جائے تو تمام نصوف کانجو ایس دہی درق ہیں اور نس باقی میب اس کی تقصیل ہے۔

معفرت مجدد العن ثاني وظذ الترعليد كعدما لات ودنوا في ودنواج محدم صوم وحمد التدعليد كعدما لات ومناقب مين ومعي كني -

بابات دير الدندالي ال كي مبدكو إلى فراد - باكيس مراوب من مزار احترت فواج قطب الدين بخت ياد كاكل كم عريد، اور ریاضات میں اپنی مثال آپ جضرت خواجر نظام الدین مجوب اللی اور خواجه علی احمد صابرہ کے بیرومرث منے - (دفات عالم م آ تقربالی کے صلوۃ معکوسی مرہیجے اور پاؤں اُد پر کرے اور کنوئیں میں ملک کرادا فرماتے مہے۔

مراً و المحققين - حضرت فيرم عالم خواجه الام عيشاه صاحب في اين بيرومرشد حفرت قطب العالم شاه مبين مجدي والى ركار مح حالات مي يتي -

مولانا تلام مت درصا حدم بن سيسد كررگ غفه علم طابراور تربيت اطن كايك توليون عموت ابن كريبت سي مرب بهت كتابي وكعين مسجب سبيكم ف بى لامورى مبشر فني م الديبي أن كا خرى آدام كا و مع-

اسی خون با دول کا نرجه با کسی خاص نفسه کوانام نے کوھی ارتفاد قرائے تفسیر آدب کا آخری بادہ صرب اسی خون سے چیدوایا تھا بیکن افسدس کر آب کے دصال کے بعد طبع ہو کرآیا۔ اور سجادہ نشین صاب فی مرب کے مطاباتی مفت نفسیم فرمایا۔ میرنٹ نبوی برزیادہ نوج تی ۔ اور فید نفسی مولی ایس میں ایش و کی است مولی این مفت نفسیم فرمایا۔ میرنٹ نبوی برزیادہ نوج تی ۔ اور معنی معنی میں میں نورم است مامن و کی انے اور بیلے خود کا آب بھی اکثر و کی است در بابند مشاغل مون تحلی ارتفاد فرمانے اور بیلے خود کا آب بھی اکثر و کی است اور بابند مشاغل مون تحلی نے نوحسب طبیعیت اور مسب خواتی کست نفسی منافل مون تحلی ارتفاد فرمانے اور میں نورم اسی کا اور می کوئی ایک میں نورم کے بیم شف کی کوئی ایک میں نورم کی کہ تو اور بابند بیا جالات ایک میں کوئی ایک کا آب نجویز فرمانے جس سے طالب کی طبیعیت دن بدن زیادہ موزول اور میا حد موزول اور میں حال و قال مونی جانی ۔

۲۳۲ فی گاہے گاہے زیتیب المٹ بھی دینے تھے۔ مثلاً جب دیکھنے کہ آنبن جذبہ فربا وہ ہوگئی اسے۔ نواسے سرد کرنے کے استدلالی اور تھنے کی متب بجویز فرانے یا ورحفا حسنے فین و فلسفہ کے لیے ماشدلالی اور تھنے کی متب بجویز فرانے یا ورحفا حسنے فین و فلسفہ کی دھجیا فلسفہ کے لیے عاشفا نہ کست باننیا ب فرمانے یہ مطالعہ سے جذبہ کی آگ بحرک کرفلسفہ کی دھجیا اڈا دے یا ورزی می خشق میں جل جائے سبحان اللہ ایکنے صاحب نظر بلند سے ۔ آج کو تی برفوہر بھی نفسیا سے اس نظر بربیم لی آرا فظر نہیں آئے۔

٢٣٣ يو بكداس روسياه بدكروا دكوسمينه سهاستندلال غفل اورفلسفه سه واسطرد يا-اور

الم تفسيرمرادير عفرت مرادا فترافعه وينعبل قادري تعتبندى كى تفسير عندت اعلى ترقيدي في أخرى إده كاير عندا سبن خرى سدايع كرايا-الين عفرة كرومال كربعد مطبق مد آياجندت ناني ماحت في احباب بين تقسيم كمبار

مل حسبة شر عن الله ك واسطى -

الله عاد وسلوک - الشرکی طرف چینے کا میک نند -

عظ استرال لطبیعت وه طبیعت جود لاکل اور تمثیلاست سے متاثر ہو۔

عشد كمتوبات ومالات مشائخ نقشيند- ان دونول مفايين بركتي كآبي موجرد إب-

طبيعت كاميلان هي اسي طرف تها اس بيدميري نرسبت دميني اس طرح فرا في-٢٢٧ ١١) ترفيا بي ميضوية بالمراح كايات لصالحين ورمراً ة المحققين غاين فرمايس-اور فرما يكتفسير بن مجت ويجى بولكى الكن نفسيسيني كامطالعه كرليا بيؤك طبيعين سهل لبنائيل اس ليت نفسيبين كامطالعه زباده دينك بالسكا-اورصنوركامطلب عن الأكباكم المايت صرف ان كالتبيلوك كي طرف متوجر كالقعو بيض كوصاحب بني ( ملاعلى كانتفي صاحب بعض مفامات برعين نفسبري بطورمعارونب بيان كريني ليكن اس كمنه كاركا بدندا في اننا برها مواب كرسوائي أبكاراً فكار كے كوپ ندنييں اً نا اورہبی و جرمونی ۔ کہ نفسیر کے مرطا لعہ کو بھی طبیعیت نے بیبند نہ کیا ۔ ۲۳۵ حکایات انصالحین جذر بمحبت کو برصانے کے بیدی ایت کی ہوتی تھی دیکن اس کے منرجم كوخداغ بن رحمت فرما وسے كه زحمبرصات اور تلجها موانبیس اور متروه روحانبیت تھي ۔ ہو اصل کنا ہے میں ہونی-اس بیے جیزد کا بات کے سوائیں نے اس سے بھی کوئی فائدہ شاکھایا اوربهی دفت کشف المجوب کے ترجمہ میں تھی بیش آئی ۔ نیکن اصل مل جانے سے میری طبیعیت نوب مبیقی۔ بیان صافت اور روحانیت ومحبّت سے برہے۔ ٢٣٦ البتندمرا فالمحققين سي مين نيخوب فائده الحايا اوراس كامطالعدكتي باركبا هرمارنها لطفت اس کے دیجھتے سے ماصل ہوا-ا وطبیعیت بس وب بیٹی۔ ۲۲٪ دا برف رسعا وت کے دومرے سال مکنوبات صرت حدامجد رحمد الدعليد كادنا وفرايا-جن کے مطالعہ نے جھ میں اعراض اسوا ببدا کر دیا۔ کیونکہ حضرت مرحوم کے تمام مکنویات میں

ما حکایات العالیین - اردو ترجہ ہے ویفن العمالیین معتقد المام یافی دحمۃ الترعیکے 
التعبیر حمینی - لاملی کاشفی دحمۃ الترعیری مشہور تفسیر فارسی زبان ہیں ہے 
التعبیر حمینی - لاملی کاشفی دحمۃ الترعیری مشہور تفسیر فارسی زبان ہیں ہے 
التعبیر التی تعدیلی جسے دطیف اور ادیکی میں بات ایک نقطہ ہے جس کی جسے نقاط ہے دوج بے خطوط ایک و کے کوکائی تقاطے کے تقام پر پیالیہ جا آ بکاد - بکر کی جسے معنی اُن حیکو ہے ۔

التحدید کے جسے معنی اُن حیکو ہے ۔ افریکار خمل کو جسے زبان والی ایشرے مکنو بات میں ہما ہیت بلندور جسکے ہیں یبعض تو انواد مرتفوی وضورہ کے جس التحقی وضورہ کے جس التو میں ہے مالات میں ایک نہایت عمدہ کی آب ہولی تھی عبدالرسول صاحب ساکی بھر بار نے بھی ہی جس اور اکثر غرمبلوع ہیں 
عد اعراض اسوا - اسوا " اصطلاح الفتون میں ہما سوا مشرکا محفف ہے ہی نی جرکھیے جسے التی المسرک و کردا تی اور بے قوجی کو کہتے ہیں ۔ انتران کی سوا ج کوروا تی اور بے قوجی کو کہتے ہیں ۔ انتران کی سوا ج کوروا تی اور بے قوجی کو کہتے ہیں ۔ انتران کی سوا ج کوروا تی اور بے توجی کو کہتے ہیں ۔ انتران کی سوا ج کوروا تی اور بے توجی کو کہتے ہیں ۔ انتران کی سوا ج کوروا تی اور بی توجی کو کہتے ہیں ۔ انتران کی سوا ج کوروا جی اس سے منرمورہ ع

یہی دیگ زیا وہ ہے اور مناخرین میں میں نے کسی ایک بزرگ کے محتوبات بھی اس در حبہ کے نہ بائے یمن کی عیارت نها بہت دلجیب اورمعانی اورخفیفنت سے برًم ہو۔ مرس ١٣) نيسي سال شف المجوب مح مطالعه كاارشاد مرواجس وه مجهول كيفيان بيانفاب موكس بووفاً فوقة واردحال مونى تغيير في كالمحت ورغلط موني بي نرد ونفا- اور في كانمبر ضروري تفي اس كيه علاوه اصطلاحات صوفيه كرام رحهم الداجمعين سي واقت موكيا- إورائي كمبول ورخامبول كالمحيح المرازه موكيا-۲۳۹ ۲۳۱ چوتھے سال تعیض علمی اورحالی سبنوں میں نرد دبیدا ہوگیا یجیانجر میں نے امام محب رد رحمذا للهمليد كمصحنوبات كامطا بعدننه وع كباليكن سائه ببي ايب غبرحرت نساس أومي لبيت علاقه كاجب صور كى حدمت ميں حاضر موا۔ تو فرما با كدان سے جاكر كہنا كہ مكتوبات كامطا لعدكرو ۔ اور الهم ذات بربهت زبا ده نوح کرد - اس سال کے اخبر میں حبب خودحا ضربوًا توحاجی عبالرحمان صنا کے ذرابعبرا رشا دکیا کرمعا رہنے النبوت اور مرارج النبوت کامطا لعدکر نا ضروری ہے انہی ،جنا نجبر بیں نے ان کی حکم موام سے لدنہ ہر کامطا لعد نزوع کیا ۔ کیو مکہ حضور کامفصد سبرت نبوی سے وقات كرنا نخا- اور بركمي مجويين بهيت نمايال عنى - كوكه صوفيات كرام كحيصالات سصوا فقت ، اور ان کی نصنبیفات سے خطِ وا فراٹھا برکا تھا۔لیکن خودمنبع نبوت سے بلا واسطہ اسوہ سے۔ نہ كى مبيرا بي ضرورى تفى -ا درېبى كمى اكتراج كل يا نئ جا نى بىيے كەاصل شېنىڭ ئۇ نبون علىلىلىجىدات السلام كى طرف صوفيات عظام كى نوجه كم ب إور مغل كوببر كى سنت خيال كرك عمل بس لابا جا ما سے-لبكن اكروسي فعل براه واست منت نبوى عليه التحبية واست لام كي طروف منسوب كبيب جاست

(اورابیای ہوتاہے) تواس کی ایمتیت خداسے مل وعلا کے زدیک ورکا انتھا کے زدیکے بنی برط ماتی ہے۔ اسکی قربت بس كتنابرا بندورج ورنواب ملتاب إورختن ومتن كانتائيني بندم وقى جاتى سے ـ كوابندامي بيري ببرحاصل كرك فنافى النيخ كالقب لمناسب ليكن كون اس حقيقت سيمنكر بوك تا ب كراس کے بعد دور اورج فنافی اکسول کا ہے اور بھی معوفیا کا آخری معیار ہے۔ مولانا مرحوم میوا وی رح ت كيا جياكها - ع- "بقا بالقرفاني في البني سے"۔ فها فی الرسول کے بعد بقا بالند کا درجہ حال ہونا ہے! ورائسی کی طرف قرآن باک بیں اشارہ ہے۔ قُلُ إِنَّ كُنْ تُنْكُر تُكُوبُونَ اللهُ فَا تَبْعِدُ فِي مُنْكِمُ الله -٢٨٠ فيأ ولفا كي تعريفات كي تبي البين شاه كليم الشمصاحب رحمة التدعليد فرما في م "كرفاني سے فعام ونا فعام اور بافی سے بافی رمہنا بفام ہے" ليكن ميں عرص كرنا ہوں ۔ كم صفات ذاتی کوصفات نبوت علیالتحبیرو اسلام میں فنا کر دبیا فناہے۔ اور اپنی داست کو ذات بن جل وعلامين فنأكرنا اور (فائم كرنا) بقام اورفنام فدم مه بقاسه يعبياكم علت مقدم بيعادل سے۔ امه ۲ بیاں بربرکہ دیبا ہے جا نہ ہوگا کہ حب کا می کیفیت کا ندم آگے نہ برکھے نب يمك علمي مطالعه كى طرف احتباج نهيس ملكه حالى كيفيات كے نشأ نات و بيجھنے اور كھوج تكالئے كے ليے كمي مطالعدا ورائكتات كى ضرورت سے نربركداس را و بس على مطالعد با انكشاف لذا كونى حقيقت دكه أسب - شا وكليم التعصاحب جهان آبادى دهمة التدعلية قرات بين-

مل فافالینے کو فریس کے اور مرکا اور اس کو اور کا در کرد کر سے افرار علاجے ہیں بہان کہ کرا این ہے اور مرکا اڑا تا عالم ہوجا ہے ہے گام

الزات مالک کے ارد امر اپنے بیری جوہ کر موتی ہیں۔ اس کو فافا نظامتے کہتے ہیں ہوئے اور اس کی موجوں کے اور جوہ بر بری کا کر اس کو فافی الرسول کہتے ہیں ہے کو لف مجوہ ب ما معدوں کو فافی الرسول کہتے ہیں ہے موجوں موجوں کا افرات میں کا ہروجاتی ہیں اس کو فافی الرسول کہتے ہیں ہے موجوں موجوں کے معرفی اور معرفی اور موجوں کی موجوں کا افرات میں کہ ہروجاتی ہیں اس کو فافی الرسول کہتے ہیں ہے موجوں موجوں کا موجوں کا موجوں کا افرات میں کہ ہروجاتی ہیں کہ ہروجاتی ہیں کہ ہروجاتی ہے موجوں کو موجوں کا موجوں کا موجوں کا موجوں کا موجوں کا موجوں کو موجوں کا موجوں کی موجوں کو موجوں کا موجوں

## "كدا زمط العركت عيد ي بكننا بد"

المسلسل المنابل المسلسل ( إلى كاسلسل كيونيس كلنا -

الما المنى برورت رساك كومكم دين كرك بين بره هكراين كيفيات كي تيزا ورتعدين كرسے -

علا مال كيفيت كي فهودكانام بها وركيفيت كامل بي فهود علم كيفيت به جس كالسمح المرازه عالم كونيس بونا اوراس كا ومم المراز ب بالارما بها المراب ما المراز بين بونا كونيس بونا اوراس كا ومم المراز بين بين المراز بين بونو كيفيات كاعلم فا مره وست كا ورزه رف مطالوس على الداز سي كرن كرون فعيون ما مل موجات كي -

يك معقول يعسفه منطق وغير - منقول - قرآن مديث وفقه دغير -

الم كردد كتب معد مراد السي كتب جوعام عليم يافت ريد سك ادر مجوسك -

مل حفرت فلام على ثناه معاحب د موحى نقضبندى سيسك كم آفاب موسك وفات بهم الاحر مين محدثى -

وسيرك موجو دباب - اورممت تنبن كى اجمالى اورصالى كيفيات كيمطالعه كيدين سنات عنرات القر نفيات الاس وغيره كمتب سبرت ومنا فبات كنني بي-١٢٧٠ - حضرت مرحم ومغفور روى فداه كى دفات كے بعد ميں نے رسمات اور منا قبات احديد كا زیا ده مطابعه کیا - دسنجات سالک کے بلیے ایک نها بت عمدہ که اب ہے بیس سے ہرگھڑی ایبا موا ڈنہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ کئی ٹردگو ل سکے حالات اورا کن سکے دشخات رملفوطات ہے ملکمہ کئی طبیعتوں کا البینه کیفیات بیش کرد باہے ! ورمطبیعت اورمرحال وکیفیت کی بابت غروری اجمال بل سكناميك ابيت بي نبس نے اسسے بڑھ كركسى كناب كومفيدنديايا-ه ۲۷۱ (۵) بالجویس سال کے غیبن وسطیس حب کرمنعبان سکتانیے میں حاصر میوا نوحاجی صاحب موصوف سلّه رتب كي زيا في ارنسا وسوّا يركم كما بن الفنن مشكوة منزلف و بجيرليبا " بيس حبران ها ـ كريدكبوں ادنياد مُوا-كنا ب كھول كردنكھى يسبان النيدىدا كاب آخرى منزل كھى جس كى ضررت اس موجوده د و د بس نهایت ضروری قابل نوحه کفی- اس بات کی طرف کسی صوفی کی نوم برموم و و و و ورمیں مہیں دیکھی۔صاحب علم سے اس بات کی اہمیت بوٹیدہ نہیں۔اورفصیل کے ایے تو نهيں -اس كے علا وہ النے ہى گھر میں اختاا ت بيدا موكيا -اوركسى تترعی مسلم برعلما مرم كات تلك علیٰ لا علان دنیا دی جینیت سے ہوگئی۔اگر ہیں نے اِس باب کامطا بعد نہ کیا ہونا۔ تومعلوم نهيس كينول كوكا فركها يخنف لوكول سيدالك وبرطوا منبط كي سجدالك فالمركز ماركو مين حق برنفا ـ نيكن بجبرهي جاعت كي تفريق سي خالفُ اور ندامت أنكهو ل بي، اور توبيرته بان برنفي

عل وشعات مولتاب في كانب ب نادسي زبان مي نفوت كي حف أن بي س

يا حضرات القدس : برد وجلدي لفرحفرت مولينا بدرالدين مرمندئ خلينه حفرت امام دبا في مجدد الف الى دحرّان معليه

يس نفعان الانس حنرت مولنا وبلازمن جامي رحمة الترعليه كي تعنيف ب 685 او بإ ما مترك حالات بي -

الم حضرت اعلى مبال ماحب سرقبورى دهمة السرعلير-

م عاجى ماحب سعدراد حفرت عاجى عبدالرجل ماحب رحمة المرعليد-

يل كتاب الفين : فيتنول كابيان ومشكوة المصابيح كاايك بابسي -

الا منر المسلوم وبنوی عینیت سے گفتگو ہونا۔ علم جب بک نقر کے ماینے میں زائے اس کے نقش نسکا دنہیں تھکتے۔ الم علم حزائ فیدی کی بڑی خدمت کالین دنیا کی آیزش نے میں کے فور کے کونا تقو کردیا جس سے بن کونفعان بہنی ۔ نا کفس علما کو دکھ کرا ہل دنیا حتیق دین سے بدنان ہوجائے ہیں۔

الواظ العامية

ا در مرگھڑی وہی اِدِننا دکا خلاصہ آنکھوں ہیں تھا کہ صفورا قدس علیہ استلام کی ہوا بات اِس ذما نہ م پُرِ فَوْنَنَ مِیں دیکھ کر جبران تھا ۔ کہ تھے نو بشر نیکن ریکنتے دور کی کمننی واضح اور روشن نصور جبیجے گئے الڈھٹے صَلِ علی سَیب نما محکمت پر التّ بی الا محق و علی الیہ و اصحاب المجمعی ط ۱۳۲۰ اس قدم وسی اور نثر فیا بی کے بعد اگر جبد و با را آب کی حیا ت طبیعہ میں وروولت برحا صر ہوا یکن کوئی اِد نشا و اس علمی نر سبیت کے بادے بین نہ فر ما با البینذ ابینے باس بالاخالہ ربلواتے اور بعد فراغ طعام مصافحہ فراکر مسیم جانے کے بیے ادنشاد فرمانے۔

عل حضور متی الله علیری کم کی ذات نوراللی کاظهور میے الدعی در ضارت فورو کریٹ رکے جھڑوں میں پڑے ہیں۔ صرت نبر دکھردام ظلم اللہ علیہ منظم نے " یختے نو کہن کے کہ اللہ عند کا کہ میں اللہ منظم کے ان منظم کے ان کا منطبع کے ان النزاج تو نوکر ہی کو موسکت ہے۔ پیٹ گوٹیاں کیسے کرسکت ہے اتنا النزاج تو نوکر ہی کو موسکت ہے۔ مسلم منا اللہ اللہ کا مارے تو دود و دسلام مجمع ہما دے سسم دوار محسست کی السیسی وصف الشرطلید دستم ) اذبی و المیں عم داکے پرادد آسے کی آل واصحاب تمام پر۔

## ترسبت حلالي وحمالي

۲۷۷ آب کی ذات با برکات میں برصفت ممنا زکھی بیس سے کسی دوسرے کو کم میں حضرمالا ہوگا أبُ كاجلال كسى كواكم نه برطضنے دبیا تھا۔ اور جال كسى كو ئيٹنے نہ دبیا تھا۔ جوابب بارحاضوا بجرعمر تعبر اسى د ولت كا علام مبى ريا يحيمي حبّلال دل برغالب مبونا نو دل و طركه او وكيم عبال بنيا جمال و كلاما توطيعت بيداختيار جذيه الفنت بس سي فرارموني -۲۷۸ بوطبه بدن خالفت مبوکرسامنے ہونی ۔ تو آ ہے کا جمال اُس کی نواضع کر نا ۔ اور حوصورت منكبرًا مذربك بين بين بيوني نوات كا جلال أس كى مرارات كرماً - ا وسنة واسطة كو دم ما رف کی مجال نہ تھی ۔لیکن سانھ ہی کہ ترومہ نہ آب کی محبت کے دعوے دا دیکھے۔اور ہرامک اپنے خیال مبس دا زالفت كا مدعى نفا! ودنجن نفا بهي ابيها مبي ، كه وه مه اسمحتت شفي! ورسر صنبم در حمث ، حمال آبُ كا ذاتى بها-ا در حلال صفاتى ، كون ہے ؛ جوحا ضرمجَ الور آبُ كے جال نے اس سے آنسو بيور كيور كيور كرن كرائ اوركون م بالويش موا- اوراب كيولال سع وم مخود نذره كما ہو۔ گھرمیں منبطے سوف ہونا کہ اب کیا بیش آئے۔ اور کانے کوسوں دور دل بھڑ کہ ا کہ کسب وبدا دنصيب ہوگا۔ آپ كى اِس صفت نے آپ كے دم سيما فى برسونے برسها كے كاكام كيا -(المَيِهِ) اور رَحُنَهُ مِنْ وُسِعَتْ كُلُّ مَنْ فِي معين قدى اور رَحْهُ بني سَيَقَتْ عَلَى عَضَرِجِي

المستاري مي الكرام المراح الم

۲۵۲ سانظهی آنحفرت و روی فداه ) دیمتر الشرعلید لبینه اس جلال و جال سے واقفت بجی فقد اور تسب موقعه بهنچال فرمانے گا ہے گاہے بعض خادموں کو جذبہ الفت بے اختیار کر دبنا نظا۔ نوائی ڈرٹی ڈرٹی آئڈ و دیمیا کے مطابی اپنے جنو وی کوسخت عناب فرمائے اور درمار سے نکال دینے اور فرمائے از نم کبوں آئے انہا رے آنے کی کباضرورت اگر میں تبییطے رہا کرو "میٹے ایسا آدمی سیند نہیں جو بے فائدہ بجر نا دسم " بھے البیوں سے الفت نہیں " بدالفاظ اور آئی کا کام دبنا اور حذبۂ الفت و عبت کی آگ طالب کی جوئی سے جانگانی اور ذناکی آخری سرحد برطالب بلاح آئیدہ بک دم جا بہنچنا۔ اور بیر برشدر حذالت طلب کے جنا سے جانگانی اور ذناکی آخری سرحد برطالب بلاح آئیدہ بک دم جا بہنچنا۔ اور بیر برشدر حذالت طلب کے عکسی نورسے منقد و میٹھینا اور نبور نہ سے

من نونندم نومن شدی من نونندم مونکلهٔ عادات، اخلان سے بڑھ کرصورت برجا نفتند جمنا۔ بال اجس کوجذ برا لفنت کم مونا

على غوست ؛ او ديا داخر بني مسب سے بلندود جرعوث ہے۔ على قيوم : اشترتعالیٰ کی صفت ہے۔ بعض اولیا افتر کو اس صفاق نام کی رکات ماس ہوتی ہیں اورون اٹران اٹران کی گرکت قیام کا اورائس کو ٹونیٹ تیام کا ادائی کا دائی ہے۔ عمال ایک ون چھوڈ کر زیادت کیا کروراس سے مجمعت بڑھتی ہے۔

عد اید ون چود فرزیادت بیاروا کی سے بعث بر می سبے۔ عدا مجت کواگ فرایا ہے اورالی بشریت کے خوافاشاک کوملانے کے لئے اس آگ کی اذہی خرورت ہے۔ عدہ کائل پرکا کمال نویسی ہے کرشفقت اور مجبت سے جس کی تکمیل جا ہی اُسے آنا فانا کی جا شناکرایا اور بڑے بڑے کا ج مدف آنا کہ میں میں میں ا

سرف تطریمبارسے رویا۔ ملا میں تو بَن گیا در تُومِی بن گیا دلین ایک ہو گئے) ہی جہم بن گیا اور تُوجان بَن گیا۔ تاکداس کے بعد کوئی در کہرسکے کہمیل ورکو اور کُواور ہے ہمل شرخیل سے من تُوشدم تُومن شدی می تی شدم تُوجاں شدی ئے تاکس زگر مدبعداذیں می دیگرم تُو دیگری کوک فیوم اس کے ساتھ دوسراجالی سلوک کیاجا آ۔ اپنے باس بیٹھانے گلے لگانے ، محبت بھرے آہند آہند اور طلبخے لگانے ، گانے ، گان کہ آنسو کھبوٹ آنے اور طلبخے لگانے ، گانسو کھبوٹ آنے اور وہ مرکھڑی دہی نفشنہ طائب کی آکھوں میں جم جانا اور مزل ریاضرت بر کر حبیت موسکلا۔ اور وہ مالت مہونی کہ نہ جائے اندن نہ بائے رفتن ۔ سے توریہ کہ م

کئی ایک وافعات ابنی نظرسے دیکھے۔ ایک دو وافعات مثنا لاً عوض کیے دبیا ہوں ورزاس شمع مرئی پر بروانہ بائے محبت کی کمی ندیخی۔

مه ۲۵ سی کسی نے ان کا جبرہ دیجا، وہی ان کی اس ملاوت کا مفرسے اور ان کے اس جال

ا دیانست ہی سلوک اورتعنی بانٹری سے درانسے - دیانسٹ سے بنے اوال کا پتیرا ہونا اور نجتہ ہونا مکن نہیں ۔ نفس پردیانسٹ کے میسٹ کی جاشنی آ جائے تو دیشکل اُسان ہوجاتی ہے ۔

ما نام مرفع كى جكد نر علت كے إلى - يعنى مجبور مومانا -

عظ مشناسا - واقعن - مالب مولا کے بیم طلب ہی منسندل مقعودی سوادی ہے متبنی یرطلب میں منسندال مقعودی سوادی ہے متبنی یرطلب میں اللہ مندل آئی منزل قریب ہوگی -

کا معنرف بیکن در با در صفرت فیلدر درجی فدا و بین ریرحالت ہے کہ آنے ہی دھتکا دسے جائے بین مگر رپر واند محبت کا برحال ہے۔ کرسینکڑوں میل دابس آکر دو مسرے دن بلازا دِ را ہ بجر با بیا دو نشرفنور شریب کا راستنہ لے اینا ہے۔

۲۵۷ ابک ایک او میں کئی بارگھر مہنچ کر بھیرحاضر سوجانے گھر میں زاد را و دکرا میری منہوتا ، تو با بیا دہ ہی علی دینے۔ وفت ناوفت جب کمجی خیال آجا نا توجیل دینے۔ راستہ میں دریا بڑنا تھا

المن طالب مولا پرجست اورعش کے ذریعے ایک جا ذب کیفیت ایسی طاری ہوجاتی ہے کج اِسے دیکھتا ہے وہ مرشاد ہوجا آہے۔

الم مجبور کے در و دیوار مجی مجرب ہوتے ہیں اور اس کے مکان اور شہر کا تعدّ وادر شاہرہ مجی درج افز اہوتا ہے اور جا ان فزا۔

الما جب کال کی نظر کی تیز اول سے فنا کی دولت مال ہوتی ہے تو اپنا آپ نہا یہت حقیر نظر آتا ہے۔ اور کمیز سے کمتر چیز سے کمتر دکھائی دیا ہے۔

دیا ہے۔ اسی واسطے اکثر متوسین ا بیضا ب کو بندگول کا مگر دربا دیکہتے گئے جاتے ہیں۔

دیا ہے۔ اسی واسطے اکثر متوسین ا بیضا ب کو بندگول کا مگر دربا دیکہتے گئے ہو ہو تک جانے جمر کی جموب بنادیت ہے۔

میک عبین کی تاثیری دودھادی المواد کی طرح دونوں طرح دونوں طرح کھائی کرتی ہیں جبوب کی جمہت ہی مات ہوجیت کو اپنے جمر کی جموب بنادیت ہے۔

کشن کامو فعدند بودیا - تو مجل مگ ما دکروریا بین کو و برنست بنوض کوئی رکا و ط یا ما نع اسس مرد عاشق کے معامضے عامل ندنھا -

۲۵۸ ایک بارحا ضرمونے توصفرت قبلہ رحمد الشرعليد فرما دسے کھے يہ کہ مربد صادق وہ ہے۔ بری ابنی جان و مال پیربرناد کر دسے "گراستے، نمام زلود، نمام برنن، نمام با دجہ جات سے کر الگ الگ گھوایاں باندھ کراحیاب سے کہا کہ آج حضور کی خدمت میں جانے کا ادا دہ ہے۔ بجونكه بإران طريفبت أن برفدا سفقه إوران كيهمراه ببرومرشد عليبالرحمة كى خدمت مين حاضر ہونا سعادت عظی جانتے سکتے اس لیے سب احباب ہمراہی کے لیے نبار مو گئے گھر ملایا، اور ان كوايب ابب تهم واله كي سكن أن كو كجدية بنايا يسب تنوية بنط يسكن كسي كومجال دربا ندمونی وا ضرمور تر توخادم سے مب حوالے کر دیا۔ آب نے دریا فت فرایا کہ کبوں بینمام اسیا لاستے، تومیال احد دین نے عرص کی، کرحنورجان تو پہلے حاضر منی ۔ مرید صاد ق سنے کے لیے رہ کمی سوحا ضرب آب نے دحضرت فیلد دوی فدا ہ ) نے فرا یا۔ او موتم نے محاتب کوئی ابنے بين سي على ال ليباب " ما و زبوراب كربي وبياكه وه مهارى مبوس "" اوربن اور بإرجرجات والده كوكه وه مهادى مبتنيروس أس كے حاليے كر دبنا " مدابسي استباءكى بيا ں مجهضرودت تهين يسبحان المتد-مرمندم توابياعنى اورمريد مونوابيا بااخلاص- س این سعادت بزور بازوسیت تا زنجنت دخدات مجتنده خُلِكَ فَصَلُ اللهِ مُؤْتَدِيدٍ مَنْ يَتَنَا مُوَاللهُ وُوالْعَصْلِ الْعَطِيمِ اوربي تعبيرت -

التقيقى جبت اكر اوقات اليدكام كرواتى بي جب جب انسان كوي تيرت كاسبب بنة بي و المائد الدارك و المراد الدارك و الم المراد المراد الدارك و المراد المرد المراد المرد المر

نوکها اکبول منز فَبَوِرِنْهُ لِعِبُ مِنا کِچو بُراسِے ، میں توکھی وا بس نہیں ہوتا۔ جو کچو ہوگا ، دیکھ لیا جائیگا آگے ہی جا تبس گے۔ ۲۹۲ اب اس مروخدا کی حالت و تومس سے بپلو پر دیکجھو کہ جا ضری سے بیشینز - جوڑ ، بُرکا ہے دین دنیا کے ننام فسا دات کی جَرِل ، لیکن طبیعیت نے آما بیٹا کھایا کرجس جس کا مال اپنی عربیں جرّ ایا

تفا ـ اُس كے باس كئے ۔ اپنے قصور كا اعزات كہ بنت ش كے طالب موت اور فيمبن ال بن

كى ـ اكثران كى حائث كوبد نے موت و مكي كراحباب كننے كرم نے تهبس كيلے ہى تحش وباہے ليكن

الم جرمی زرے پارسیداس کوانٹر کے داستے میں خرج کر در جب بھر اسے داستے ہوا ہی جوب چیز خرج ذکرہ گے دیکی کوئیس پاؤگئے۔

الم عمیت درح کی شغا اور حبم کی بیاری سے اور عمیت بیماری سے کہیں ذیا دہ جبم کو کمز در اور نا تواں کرتی ہے۔

الم عبام ہ مجی اس بیٹے ہے کہ خوان قریس کمز در موج ہیں اور دراج کا تعی دطا ہر ہو۔

الم یعنی ذکر و فکر کی گرجی ہے جسم کو ایسا جلا یا کرفام ہیں ہیں و ق کی صورت بن گئی ۔

الم سے مند کر سرور کوئیں مجسسے میں رسول اور اللہ حمل ارٹر علیہ کوسے آنے وصل کے وقت یہ کلمات خیسات فرائے ستھے ۔

"الم یا جی دفیق اعلے سے برنا جا ہتا ہوں ہی۔

الم میں حالت کا نقشہ ہے۔ اس کی دحست ہوج ہے تو ایک چرب ہیں گئی چو قطعب بن جاتے ہیں ۔

الم میں حالت کا نقشہ ہے۔ اس کی دحست ہوج ہے تو ایک چرب ہیں گئی چو قطعب بن جاتے ہیں ۔

الم میں حالت کا نقشہ ہے۔ اس کی دحست ہوج ہے تو ایک چرب ہیں گئی چو قطعب بن جاتے ہیں ۔

الم میں حالت کا نقشہ ہے۔ اس کی دحست ہوج ہے تو ایک چرب ہیں تا ترہ کرکم اپنے حقوق کم شن دیتی ہے۔

وه كف مفت توكونى مبس مجن أنه قبمت كے لبس اورمبرا كناه بختين يكين وه باصرار والبس كرنے ـ مكرمرحوم كف كرت كوئيس نومبرا كناه بخت انبس ينها نجرمجبوراً الهيس نفيمبت وابس مكرمرحوم كف كرت موسف توسف اورندول سيسانم بخت البس ينبس ينبانج مجبوراً الهيس نفيمبت وابس دستنے ـ

٣١٣ أن كے كا وُل كامال نها بن ابتر نفا! ورعلا قد كے نمام كا وُن اور نشرون سے بدنر كمي ما لم معى ويل سفف اوربيت سع واعظ باكمال معى موكذرك يمكن كما انزكا والول برنه بوانا البكهبال احدالدين في ابنا منورجبره طلقت كما مضيين كبا اورزر لعبت مخفة كريسيندسبر موكئ برس برس اكارجن كربادس كلام مجدي ارتها وموناسب في كلّ قوية أكأبوم بخرمية البيتكووا فبنهاءان كى مفانبت برسسيم فمريف لكرفاني مبتت برحقه نوستى كارواج تفاء ليكن حبب وه محلس كے سامنے ہوستے توحفه الک كر دباجا با عكر بهبت مسے موقعوں اور تفریبوں برجفترالگ کردیا گیا۔ ان کے گاوک میں شبعہ مذہب نے قدم جہائے منٹروع کیے تو اسی مجا ہدنے ای کا مقابلہ کیا۔ بیا ن مک کہ اِسکے دیکے سکے سواكوني تعلى شبع خبال كانرري بشادى برقهول باسطى رسم تفي إودار كبول كوعبرم و ولى من انتفاكر بين حباب تقديمين مبال حمالدين اس كلمين مذجاب تيجهال بدرسومات قبيجر بونن ينوا وكتنابى فربى تعلى رسننة دارى بونا-ا درسس بره كرابك ابسى حباعت مرتب مِوكَى - كُواِتَ دَبِّكَ يَعِلَمُ أَنَّكَ تَعَوْمُ أَدُني مِنْ شَكْنِي اللَّبِيلِ وَنِصْفَ مُ وَنَكُتُكُ فَي طًا بُعَنَةُ مِّرِتَ الَّذِي بَنَ مَعَكَ اسْ جِمَاعِنتُ كَا بِرَاكِبِ وْدِا بِنِے بِيشُواکِ دُنگ بِي نَظر

Charle Soll

الما المراکب گاؤل میں وہاں کے کچتے اور غندے ہونے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گاؤل میں جائیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گاؤل میں جائیں جیتے ہیں۔

علا ترادست (اسے بنی کرم متی الله علیب روستم) مان ہے کر آب تھت دیا ۔
دو چھتے دات یا ایک تہائی کھڑے دہنے ہیں ، اور ایمانداروں کا ایک گروہ بھی آب کے ساتھ ہوتا ہے ۔

ا تا ، وبي حضرت فبلهمبال صاحب رحمة التوعليم كي تشست وبرخامت وسي طرز كفتكو ، وبى لباس، ويجعنه والاخيال كرما كربيصوفي لوك لا بهوربا إس كمصما فان كرمين والم بمن بهرا بك قوم دكه ترومهنزي سي جماعت كارور كتي يمين غيرمن ور ذات بات كاخبال الكركبا تفايا وراصماب صنفه رضوا ك التدنعالي عليهم المعين كي طرح ايب وبرا ن سيدين منب ودود بعد فراعنت كار بار د نبوى موجود دست ين كمصد رنشن ومي بالرحمال احدالدبن موسنه اورمنب وروزلبين خبال الفنت ببن سنغرق ربينه . بهه ٢ عوم الماس كو توزحراً زبان سے امورات فلیجر با خلاف سنت سے منع فرماتے۔ لیکن بنواص اور سکتے برسطے بزرگوں کے سامنے حسب استعدا و کھوکتا بوں کامطا بعد کرسے ان کے سامنے کے جاتے اور کہنے کہ بہاں سے مجھے منائیں۔ اس کا کیا طلب ہے۔ بہتھنے والاان كالمطلب ما را الأحانا إوراسي علطي مرمنته سوحانا \_ ۲۷۵ ایک بارایک علما گرانے کی نشاوی بر دھول بجایا گیا۔ گواس وفت بیجا دستھے لیکن اپنے كوسك برجره ورعلى الاعلان أن كاسك اس فعل كالمتنحفادكيا-٢٧١ وفات سے جندروز بینتر حب فدرے آرم موانوعسل کرکے جامع مسجد میں مجمد کے بيائة معد كاخطبه موديا نفاء لوكول في ونظرى توميب كوبيعلوم مواكد صرت ميال صا بذات ودننزلین کے آئے۔ سبحان اللہ اسے ہی فنا فی ایسے کھتے ہیں۔ ۲۷۷ آخری زبادت کے بیے حب جاریا تی برجصنورا فدس رحمۃ الکرعلیبے ان کی والدہ کو

على صور مني الشريق من من من ايك جبرتره بنوا ديا تعا- اوربهت من درولتي معابر وأت دن ويال ديم من الكالم م سوائت ذكر وفكر كداودكونى رنفا-ان كاكذوان صاحب استطاعت صماية كى دادود بش بينتي - كوياان كاوج دا ودسرور دوعت الم متى السرطليرك تم مصقل ا و ذكر دون كركاشغل مين خانفا ميّت كينما دكتى - جرنو دمسجد نبوى مين ديمي مي - افسوس كراج بيعن علما غلطفهى ى دجيسة فالقاه برا حراض كرتي بي -

علا على الاعلان - يمنكم كمفلا- نتربيت معلم وكى بيروى اشده فردى بين صوصاً ان لوكول كين جن كوبرز لا في مي المدود وي سك نام مدف بيس يحت الم

سنى الآلى الله الفرائية والمورشدي كم برجانا مالك كع بذبات مجت جب كام كذا فروج بي توانوا ومجت ادانوا تيم ترم الك كع دجود رميم من الرائع المائية والمواتية المرائد المر

قرما با کداب اِن کوجلدی گھری ہے جبابو ینورگرم ہے "اب بابی بھی جیڑکا تو آنش تنورا ورکھڑکے گئ اور جرارت بڑھے گئی "اللہ نتعالے مرحوم کوغراتی رحمت فرما ویسے بطوالت ضرور بہوگئی ، جا۔ لذیڈ بو وصحالیت وراز ترگفتیم

۲۹۸ دوسراجوان فورخی رئبالوی صفور کی فدمت کے فیام کے وفت دیجیا۔ ایک ہی سفنڈ بیں معلوم نہیں کہ جارہا نیج بار آیا یکن بہلے ون کے سوا بھرزبارت نصبیب نہ ہوئی۔ بلکہ ایک و برخیصے باد میٹر آئے۔ کہ کھا نا تک بھی نہ کھلا یا گیا اور نکال دیا گیا . خادم ہی فرط دینئے کہ حضور تہما دے دیئے سے خت نا داخل بیں، اپنے کام بمیں جا کر شغول ہوجا گئے۔

ہما اسے جوان کوجاجی صاحب دستگار تئر بف اس کو رخصت کیا۔ اور کھر جمعہ کی ا ذان کے وفت لا ہو رہے ہو ایس کی خصور نیز لیف مسجد بیں ہے آئے ۔ تو بہا ہو ایس کی محضور نیز لیف مسجد بیں ہے آئے ۔ تو بہا بیا ہ گئی ہے میکن حب آب نماز کھرا یا ہو ایس آئی کیا۔ بہال کہ کہ حضور کی نظر نہ بڑے ۔ بیکن حب آب نماز میں شاغل ہو گئے۔ تو نہا بیت ور دمندا نہ تکا ہے سے صفور کے جہرہ مہا دک کو دیجینا نفا۔ لوگ نماز جمعہ بین شغول نفے اور دیر نماز خوش اداکر رہا نفا۔ کہا خوب کسی نے کہا ہے جمعہ بین شغول نفے اور دیر نماز خوش اداکر رہا نفا۔ کہا خوب کسی نے کہا ہے

بعد نما ترجمعه کے جبلا گیا۔

۲۷۰ بیفنهٔ کو بجبرا ماری سے واپس آگیا۔ اور لطفت بر کہ بربنیا نی نام مک نہیں۔ خادم کو بھی کہیں۔ کو بھی سے شرکا بیت نہیں۔ ابنے حال میں مُست ۔

الى يوكايت پُرلطف بِتى اس لِئے مِيں سنے اسے كُي لمباكر ليا -علا فود في د بالكا دہنے والا ايك صاحب إحضرت اعلى ده ترات عليہ كے دفت توصن وجبت كى يكينيت بنى حضورُ كے وصال كے بديجى شوق ديد بي مست ہے فبر حفرت شاہ ہمليل صاحب كوانوالا كى فدمت ميں حاخرى ديتا ہے ، لا ہو دمين تقيم ہے -علا مجست تيز ہوجائے تواس كى لذت مين عقل كى با بندياں جيوث عباق ہيں اور سوائے مجرب اور هجبت كے كيے اور بنہيں سوجھ بنا - حدود لنرعبر كا اليے موقوں پرنسا وركھنا برى ہمست ہے اور مركم و مركا كام بنہيں اليے موقوں برحال وركم وظور كے والے ہى معاصب كمال بنتے ہيں -علا مجست كے ديوائے فيمت ميں فن ہوجا كي نوان كوراستے كي مشكلات كا احساس بنيں دہت اور لبشريت كى انا برت بھى بنہيں ستاتی كوئى كي عبد الله ميں مست ہوتے ہيں - لوگواں پر منست ہيں يوگوں پر سنستے ہيں -

ا٤٤ ابك دن صبح كوحاجي صاحب نے فرمایا - كرتم سطيح جاؤ- كها بهتر بعد ميں كيا و كھيا ہول -نها بین اطبینان سیطنسل کیا اور بھرورو منزلفیت مین شغول مہو گیا ۔ زاں بعید نلا وت فرآن میں ببیره کباء انتے ہیں دس کبارہ نہے کا وفت ہو کیا۔اورگرمبوں کے دن تھے بیون تھا یا جولائی مَیں نے کہا کہ تہیں رخصمت نوم وگئی تھی ، ابھی بہیں مو! ہے جارہ مکھنے دیکا کراب تیا رمیوں كاناامارى جاكركها و سكار من في كهاكم مجويس مى برطول -۲۷۷ مجھ جو مکرا بیسے بروانہ کیسے تن سے نہا بہت محبت ہے ۔ اس بیان کے حال و قال

سے مجھے بڑا تطعت آیا ہے اور حب کہمی کوئی مل جائے۔ تو میں عنبیت جا نتا ہوں اور اس محے اسوال برزنسك كها نامون -

۲۷۳ نورمح دیسے میں نے تعلق اور معبن کی وجہ لوچھی نوکھا کہ حضورم کا ان تسریف تنظیف لیے کے اور عوس برئیس بھی حاضر مواکد کسی بزرگ کی زبادت کرا وک یتب میں نے حضرت قتب نہ مباں صاحب روحی فداہ کو د مجیا ،آب کی صورت میرے ول میں مبطر گئی۔ بمیں وورسے آب كى طرف و مجهنا بجرنا نفا ـ اجا نك حضرت مبال صاحب مجدا مك خاوم مبرسے باس سے گزرے ا ور د بی زبان سے فرما گئے کہ ہمیں ایسے آ دمی سب ندنہیں۔اس کے بعد ہیں نے ابنا کا روبار جهوروا إوراسي حال مين بحبرتا مون- بهان رسنے نهيں دبينے اور گھر ميں ره نهيں سكنا جب رخصدت بونا بول نوكبي لائل بور ، كبي لا مور ، كاب اس عكرس كاب اس كا ول سے ، بھر ہے ناب ہوکر آ سکلنا ہو ل -

> ال مرکان شرایین . جس کا دو مرانام سے رزط جفر درایگاؤں ہے دریاتے رادی کے کنادے مبلع گورداسیور میں - یہ پاک سند ذہین وہ ہے جہاں حفرت غوثِ زمان امام علی شی ہ صاحب اور حفرتِ اعلیٰ شاهسين عبورے والى ركار مدفون ہيں۔ تقسيم ملك ہيں وه مندوستان ہيں حيلاگيا -

۱۷۷۳ الدن اورسے برده کرنعجب برکرمبال صاحب با آب کے خا دموں کی عدم النفات برکوئی نشکا نہیں۔ ملکہ ابینے حال میں مُست ، بینا تی اسے کہتے ہیں۔ م ، ١٧ ابك بارسبدنوالحسن صاحب جواب كي خليفه كفي يموصب ادنها دعالي كهريس نرجاني مفے! ورمنروب معاوت کو آپ کے ارتباد سے مقدم جاننے تھے۔جہاب حاجی صاحب اور وگراحیاب نے باصرار نشاہ صاحب سے کہا کہ آب دنعینی فیلدمیاں صاحب آب کے فیام سے خت ناراض ہیں، آب ضرور جلے جائیں۔ نوشاہ صاحب نے کہا، کہ میں نو جلا جاؤں گالیکن مبرے جانے کے معداب لوگوں برسی حضرت اراض موں گے۔ آب کو کیا معلوم وکد و وکس بان اوركس ول مص فرمار ميه مير ميرك تعلقات مين آب لوگ نزايا كرين -۲۵۵ بخاید بات نناه صاحب کی مجھے بڑی ہی سبندائی۔ کدراز باشتے الفنت کے سبنول میں كسى دوسرے كى كنجائش كهاں امعشوق كے ازكوعائق ہى كجھ جانسے ہيں۔ دوسرے بے خبرول ۷۷۶ نیکن نناه صاحب اگر زمین مبلالی کها مبانے اور قرب بر دوری اور وصال برهجرکو نهنبا ہے سیاوہ رنگیں کن گرت بیرمغال کو بد۔ برعمل بیرا سوجانے ۔ نو آج نشاه صاحب ابنی آخری سرحد برموستے! ورا بہنے ببرو مرمند عکبالرحمذ کے مُفَرِهِ کُرم سے وہ مجد منے کرا تھتے ہوکسی د ومرسے کو کم نصبب تنا۔ کبو نکدننا ہ صاحب کی طبیعیت موروا سے بریخی مرت ایک تھوکر کھانے سے کام بالا تر میونکلنا اور وہاں پہنچتے ہواں و وسروں کی

المجست کی میقرادی دورکی میقرادی کی طرح اپنی طرف ایسانشنول دکھتی ہے کہ دور ری کسی کیفیت کا احساس بھی نہیں ہوتا ۔

المجست کی میقرادی دورکی میقرادی کی طرح اپنی طرف ایسانشنول دکھتی ہے کہ دور ری کسیکر آف ہو ایسان بنداور وخوت آفاق کا نبط نوجو می کوان اللہ می اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ا

نظرنه ببنجتي - نامم سوز وگدازسنے ان کا با بربهت کجھ ملیند کر رکھا ہے۔ اور بارگا ہ الہٰی سے بوری نو قع سېے کوکسی د ن بېروان اېنی جوانی برېږيج کرخلقت کی پولسټ کا باعث بږدا بورا مېوگا- ۱ ور ابين جال سے اورابي طافت سے كيول وكروانبال دبگا۔ الله عد زد فرد و آو تنفض ۔ ۲۷۷ کاش میری طبیعت بین بھی اس کاخمیرویا جا نا۔ تاکہ میں بھی اس زمرہ میں نشامل مہو کر سعاوت ابرى حاصل كرسكة - ليكن س ندا وندور دست من انعت بار کمن توکینتن را کنم بخت بار الئی دل باک احمد کاصفر نی کوم کے گئے سید کا صدفہ نبرك درد والول كيمننه كامنه محبت عطا كرمستدكا صدقر بنبن وسيضلن وسيطم جان كسل وسي میرے دینے والے مجھے درو دل وسے ۲۷۹ کسی د دست کواس نا زا زا زار سلوک سے نر د دا ور دقت نه میونکدنها میت می نوش نصیب ا نسان ہے ہیں برگزیدہ انسان کی نا زبردادی کاموقعہ دیا جا باہے۔ ہرایک کی قسمت میں مجنون بناكهان؛ اس جفائے نازكى لذت وسى جانے جسے رفصيب سوس بالمت كمبحنث نوسف في مي نهيس تودحاجى عبدالرحمن صاحب خليفه حباب مضرت قبله رحمذا لتعليمنوا ترجيوسال سرزين بنزب میں آ وارہ وسنت محببت رہے۔ اب بھی ان کے سبندسے بوئے کہا ب آتی ہے۔ گو وہ

عل گردانیاں دینا۔ میکر دینا ، مرا د وجد کا پیا کر دینا ۔ یر ایک میشیش گرتی تقی جر بامل می ثابت ہوتی اور دنیا نے حضرت نودالحس ما ما میشیک کما لات اپنی آنکھوں سے دیجھے۔ کئی مجست کے متوالے اس درباد کے جکڑ کا شتے دہے ۔

مظ الشرقرزباده سے زیادہ عنایت فرما ادر کمی ندفرما ۔

المعرب القرين تعنا و فدرت اختيار بين دياكم من اليف أب كونوش نصب بالول -

يه مشهد- مبائث شهادت مين قرمبادک ؛ جان گيسل -جان كونوژسف والا - مبست كى آدزو بادگاهِ لايزا لىسے بهترين آددوسے ادربهترين دُعست -

عظ كيسى كا فل سے قريب كا دابط معادت عظلى ہے اور بڑا ہى نوش نعيب ہے دوشخص كوير دولت بل جائے۔ علا يثرب : مربنہ فتر لاني - معنورنبى اكرم متى التر مليہ وسلم كى تشريب الدى سے پہلے مدينہ منورہ كو ينز ب د كہتے تھے - خاموش نظرات نے ہیں بیکن اندر مہی اندر محبت و در دکی مہنڈ یا بوش کھا دہی ہے۔ لینے در دسے نڈھال نظرات نے ہیں اور اس در دمجہنت نے ان کو صور فیلم میاں صاحب رحمہٰ اللہ علیہ کے نادھال نظرات نے ہیں اور اس در دمجہنت نے ان کو صور فیلم میاں صاحب رحمہٰ اللہ علیہ کے بال درجہ صدل فیسیت و لایا۔

۲۸۱ جما آن زمین پینے والے ذیا وہ تھے۔ اور خود میرانصبیب بھی اسی جماعت کے ساتھ تھا۔
عیر فداس ب لوگوں کے ساتھ ابسے طرفیز سے صفور بین آت کہ دیجھے والاجرت میں آجائے۔
لیکن صفور کو میر حقد شکل براہ راست صفورا نور دیا بی آنت وامی ) نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم
سے بلا واسطہ ملا مو انھا۔ اِس بے اُس کی نظیرا ولیا نے عظام کے حالات میں کم ملتی ہے۔
۲۸۷ آب کو حب کہ بھی وفت نا وفت کسی غیر فد مہ ب والے کے آنے کی اطلاع پہنچیتی ، تو
فی الفور نشر لیب لانے بہا او فات جب آپ کم زور می باعلا است طبع کی وجر سے نیجے نشرافی مندلا میں منظر کی اور کی در میں باعلا است کے در اور کی اور کی در کی در اور کی در کی در کی در اور کی در کی کی در کی در

اكتر حضور رحمة التدعليان كى نوحبدى محتبت كا ذكر فراند.

على صريعين و مقديق مونا بيه مرادس ايسا قرب اورايسي تقبوليت وضرت صديق اكبران الله عند كورويكا يُنات علي لسلم سي تقى اوراصطلاح قراني مي بي كوبدرة ين كالغظا و لبا والفرك يئه استعال مُواب على جهال اجبال كيمقاب كالفط مي بنولمبود ق كيم منى وينا بي - اورمرا و واحت ، كرام ويشفقت ب - تربين جمال ، اليسي تربيت جس مي تكاليف زجول اور اسابي ل سيد وجود و على ميرست الله الله بوق يوقوه منا بركام كى ذيان بربروقت برق القاجب و حضور ويوكائيات من الفرط بي من الما الله بوق على صوميت الك الك بوتى يفقوه منا بركام كى ذيان بربروقت برق القاجب و حضور ويوكائيات من الفرط بوتى المعالل الك بوتى بوتم المعالل الك بوتى بوتم المن المعلل المعالم بوتى من المعالل المعالم بوتى المعالل الكرون المعالم بوتى المعالل المعالل المعالم بوتى المعالل المعالل المعالم بوتى المعالل المعالل المعالم بوتى المعالم وحد المعالم بوتى المعالم بوتى المعالم بي المعالم بوتى المعالم بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بوتى المعالم وحد المعالم وحد المعالم بوتى المعالم بالمعالم به بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بوتى المعالم بوتى بالمعالم بوتى المعالم بوتى المعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بالمعالم بوته بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بوتى المعالم بالمعالم بالمعالم

به ۲۸ ایک با دحاجی صماحب نے بموحب ارتفاد عالی میری حالت مجھ سے دریافت فرماتی -بین نے عوض کیا کدا ور تو میں کھوا ب نہیں جا ہتا۔ البند ور دوختیت کی کمی ابینے میں مہت محسوس كرنا مول -اوراس دروكى خوامش سے سے كفركا قتسرا ودبن دبنداردا ذرة در دسے ول عظار را ۲۸۵ حب بین ماضر بوانو آب نے فرما بالیک کاریس امرنسرگیا۔ نوجیندسکھ مجھے و بکھے کر کھنے لگے کہ نمہاری شیب دخاموشی ہمیں کھائے جاتی ہے " تم کچرولو " نمیں نے ان سے دوجار باننبركيس . نوده زار وزار رونے لگے ييكن مهل بات نوبرہے كدان كوابنے كور وسكے سا كامحيت ہے اور میں گوروسے عبت نہیں۔ ورنہ میں بہاں کتنی یا تنب کرتا رہا ہوں " ۲۸۶ آب کوان کا جذر محمیت براب ندنها بیو دوسرے ندام یب کے لوگوں میں کم ہے ۔ اسی وحبرسے آب ان لوگوں کو نہا بین محبت کی سکاہ سے دیکھنے۔اس کے علاوہ و مگر مزام ہے الدل کے سائه جذبهٔ إنسانبن اور جذبه مسنت آب كوابنے طریقه ومفوص میں مجبور کرنا اور مرا کہ سنے والے کو کچھے نرکچھے نفذ، آکٹ آنے یا ر و میرینا بہت فرما کرفرمانے ۔ میرنمهاری ر وٹی ہے۔ کیو بکہ جوهي حفوركي فدمنت ببس حاضر سونا-ابيت أفأق نا مارمرود كالمأن فخرموج وانت صتى التند علبهوتم كى طرح باكلائي إبلائ رفصت نه فرمان يسبحان المتدو كحدم سه وصلى الشرعلي نوركز وست دنور في بيب ز مبی درحب ا وساکن فلک دعیشن اوسنه بدا

امرا ایک بادگذگار حاضر نما که ایک مندو با بعجا ضربیت جوعله ڈاک خانہ بین سے ہتے۔
آب نشریف لائے۔ ان کے باس آکر جیئے گئے ۔ حال واحوال دریافت فرائے ۔ کوئی تحلیف
زنہ بیں اکون افسر ہیں ، اور کبیبا ۔ بھر فرطا ا ۔ آج کبوں آئے ۔ عرض کی طبیعت خراب ہو
جانی ہے ۔ نو آجا نا ہوں ۔ آب این وست مبارک سے حسب معمول وبائے گئے ۔ کجھ و یر
کے بعد فرط یا یہ اب نوطبیعت ابھی معلوم ہوتی ہے ۔ اس نے عرض کی جی فل منسر مایا گاگہ اسی طرح ہر ذفت رہے تو بہت اجھا ہوگا ۔ آب لوگوں کولوگوں سے معا ملہ کم ہے نیکے اسی طرح ہر ذفت رہے تو بہت اجھا ہوگا ۔ آب لوگوں کولوگوں سے معا ملہ کم ہے نیکے میں کھنے دہے اور نو بہت فرائی کرنے دہے یہ اسی طرح ہر ذفت رہے تو بہت اجھا ہوگا ۔ آب لوگوں کولوگوں سے معا ملہ کم ہے نیکے میں اسی طرح ہر ذفت رہے تو بہت اجھا ہوگا ۔ آب لوگوں کولوگوں سے معا ملہ کم ہے نیکے میں کھنے دہے اور نو بہت فرائی کرنے دہے یہ اسی طرح ہر ذفت رہے تو بہت اور نو بہت فرائی کرنے دہے یہ اسی طرح ہر دفت و بیٹ کولی کرنے دہے یہ اسی طرح ہر دفت رہے تو بہت اور نو بہت اور نو بہت فرائی کرنے دہے یہ اسی طرح ہر دفت رہے تو بہت اور نو بہت نو بہت اور نو بور نو بھوں اور نو بھوں اور

مدم ایک بادایک بهند و تعرائے نوایپ نے کجے نفذی دو فی کے بیائی این فرما دی - وہ
بے جارے آب کی کرم نخبی اور دمهان نوازی سے نا وا فعن کنے ۔ وہ انکاد کرنے اور آب
اصراد فرمانے ۔ بچر خا دم سے آل فعبلہ ما جات نے فرما یا کدان کو کہو کہ برضر و دیے لیس لیکن
وہ سمجھے کرنٹا گرآ ب نا داخن ہیں کرمبرا ہر بر بھی تب بول نہیں فرما یا ۔ اللہ اپنے یاس سے بچھ
دینٹے ہیں ۔ آخر بہ ہزاد دقت اُن کو نفذی دی گئی کہ بر ننہا دے ہے برکت ہے اور برخضور
کا خاصہ سے ، نا داخن نہیں ۔

۲۸۹ ایک بارایک جوان شمبری کو زخصت فرما با اور آب بھی اوبرجانے گئے جوان کی طبیعت بھرگئی۔ آب نے جوان کی طبیعت بھرگئی۔ آب نے جبرہ کو دکھ کر فرما با" اجھا دونین دِن ا در بہاں رہ لوئے مفور تو تنشر لیب سے گئے۔ لیکن میرجوان اِس وروسے بھروٹ بڑا کر گوبا یا نی کا بھرا گھڑا ہا تھے۔

یل توں می نول ا اللہ تعالی کا تخاطب ہے کہ توہی ہے اور اق کی نہیں یوسلم بھی خدا کو مانتے ہیں تنے اللہ کوٹر کے بناتے ہیں توہی تو کا ور دنہا کر لا إلی الله الله کا خلاصہ وو د کے خود ان کوئنایت فرما و ایسیے مہل تبلیغ اسسلام جب وہ کامل کے انفاکس قدسید سے افز کے کر ترمی تو بکاریں گے تو ترحیدا ود اسسلام ان کے دگ وربیشہ میں ما جائے گا۔

ملا بوڑھا جندو: اولیادان کے پاس فیرسلوکیوں کے این اور مہل ترحیدی جذب کال موج دہے جب کوئی بندہ حقیقی قرصیہ سے مرت د جوجا آسے تو دو کشش اور مباذ بسیت میں مقاطیس کا ایک بہاڈ بن جا آ ہے۔ ہرجز کشاں کشاں ادبی موتی ہے۔ اور وہ مرکزیت کے فرائین انجام سے دیا مرقا ہے اور برشنفس اس کشش سے من فرج را ہے۔

بریا دنیا انترکی بالی نظر کے مختلف خواص موستے ہیں عنرت میں صاحب نز تبودی دحمۃ انٹر علیہ کے جذب میں سمہ وقت قلب کی تا ٹیرات فالسب مقیل مسا دخند لوگوں پڑگر بیرطاری موجا آتھا ۔

-15,5

٢٩٠ ابك نوجوان ستبدعا لم ولو مندست فا دغ المحصيل تجرات منهرك رميني وليصاما ہوسے۔اور زائر بن میں سے دوا دمی ایک سیرصاحب اور دومرسے مولوی صاحب بھی ر ان کے ہمراہ جامعہ سجد ننرفنور میں ہو گئے۔ بیرو ونو بزرگ مبرے بھی وا فعن تھے۔ ابس میں بية الكفائد بائنس دانت كوكرين دسم ومجها على بالماريكن من جانبا كفا كدايسي محلسون ا در محفلول كا انجام البيد مقام بركبا مبو است ا در مبی خود دل میں كرصا تھا كران كو انتی ہوش نہیں مگر ہو نکہ وہ سنبدزا دیسے شفے اور بیمولوی، اور اپنے اپنے زعم میں کچھ سے بھی ، ہیں سنے بھے مزکھا بیکن ول میں تھا کہ اب دیجھے صبح کو کیا بیش آسے۔ طبیع کو حضور بیا در با فسنت رخصت فرمایا - گوان میں سے ایک کی درخواست تخریری گذری ا وریدن کے اسے جانے والے تھے۔ تیکن کچھ کھی النفات نہ فرمانی ۔ اورمولوی صاب سو کئی و ن میرے سم اه حضور کے خاص مهر با نبول کا مور د سوچکے سفے۔ اور آب نے کئی بار خلوت بیں ان سے با نمیں کی تخیب میگراب سے نام کے وریا فت نرفر یا۔ میکہ نوج نک نه کی - تبسیسے جوان ایک دویا د استے تھے۔ اور اس مرتبہ کوئی عالم روبا کا وا فعہ د مکھے کر المتصفحة ان كى طبيعت هرا تى - آب نے ان كاجرہ د كھ كرفرا باركم اجھا تم كسى قدر للمرط ورجنا نجدبالاخانه بربلاكر كجوت رابا-١٩١ ایک و فعرکتی آ دمی لو وصیا نزکے آئے۔ آب نے ذکر کی نعین فرمانی۔ بھروٹ وایا۔

كدكياكام كرينيه وانهول في عوض كى كرمقيد بات بي أب في فرما يا كركير توعجب بات ہے، ایک طرف سے نال ڈالی نوبار جم کہا۔ دوسری طرف ڈالی نوبا کرتم ۔ اور وزیک ابنے ما کفوں کو حرکت وبتے رہے ۔ اور زبان سے بارحم باکتے رہے ۔ مشجان التداعجب مال نقائه أنكهي بندكتين المحتديان كيرما تقبرا برجلنه لنفياور معلوم تهيس انور حضوركس عالم ميس تھے۔ ۲۹۲ ایک بادوداً دی جوان خرمت عالیه میں حاضر سوئے۔ ایک کو فرا یا کہ کبول کئے اس نے عرص کی کو گہنگا رہوں۔ آب نے فرمایا "کرآئندہ گناہ پزکرنا" اس نے کہا کہ المنده كے اللے تو گھریں ہی تو ہر كركے آیا۔ میں تو گذشت ندگنا ہوں كے اللے حاصر سواہو اس بدا بسن فرایا بنم نے مجھے کیا تمجھا الیکن خوستی سے جیرہ مبارک مست من تھا۔ اس منے عرض کی کانتیج کھر آیا۔ بس بھر کیا تھا۔ جبرہ مہارک روسن نر سوگیا۔ کو یا بڈرٹیر ہے۔ مگر سج نکه د و دل سے کمه ریا نظا۔اس لیے خلات عادت زبان مبارک سے کچھ کھی نہ فرمایا بلکه مهریدری کی طرح برس برسے اور نها بہت محبت مسے لفین ذکر فرما تی ۔ ۲۹۳ عوض آب کی طبیعت مبارک نها بن طبینت شناس تفی، اور سرا بک طبیعیت کے جزوتی فرق کو کھی واگذار زکرنی - وہی سلوک ہونا ہو عبین طبیعیت طالب اور زار کے مطابن مہونا۔ اب میں اس حسن سلوک اور مهربا فی جائے فرا واں ، اور کرم جائے شایا كا ذكركرتا بهول حواس ميدا يربيج ميرز كے سائھ آس عالى جناب قدوة السك لكين زبرة العارفين ك ابندارسك كرانها كك فراك ـ

ارجم اکرم کا دخلید حفرت میں معاحب دحر الله علیہ بعن رو کہ الله علی کو فرات ۔ اور حفود میاں صاحب دھر الله علیہ کی سفت میں میرے قب و کعبہ مجی بعض مردین کو ہی دخلیفہ پڑھئے کا حکم دبتے ہیں ۔ عمواً ایک ہزاد کی یا گیارہ سوگ کا تعداد ہوتی ہے ۔

میارہ سوگل تعداد ہوتی ہے ۔

ولی اللہ کا ظاہر ؛ باطن کا آئیس نہ ہوتا ہے ۔ ظاہر کیفیبت سے پر ہونو باطن متناہ ہو کے بام برجادہ کر ہونا ہے ۔

میر ہوئے ہوئے تعریفی کلمات بعض اوقات اولیا ماللہ کی شفقت کو کھینے لاتے ہیں ۔

میر کو رہوتا ہے اور جر ٹیات سے جبوٹا فرن بھی صاحب کمال کی نظر ہیں ہوتا ہے ۔

سانکین کا دمنیا ۔ عاد فوں کا خلاصر ۔

میں مانکین کا دمنیا ۔ عاد فوں کا خلاصر ۔

م من سے ملا تھا ہم کو است اوشفیق مسلح کل ازاد ، خوشدل ، مهرمان کے مشفیق صلح کل ، آزاد ، خوشدل ، مهرمان کے مشفیق 490 ا بك طرت تو ا وا ره ومنت للاس تطوكرين كها تا جبنمهٔ الب حبات بربهنجا-اور وومري طرت مسيحضرت فبلدمها ب صاحب رحمة الترعليه كي محبّت خاندان مرّفنو في كيه حالات اور وافغات خاندانى من كراندرى حبن كهارى هني يحضرت مبال صاحب رحمة الشرعليبه كوحضرت حدامجد رحمنذا لترعلب سي ومحبّت اوراخلاص نفا اس كااندازه وسي لوگ كر سكتے ہیں جن كورا ہے سے گرانعلق تھا۔ بات بات برحضرت حدا محدر حمۃ الشرعليہ كا ذكر فرا ندا در سرا کب دمر مین آب کو نظیراً پیش فر مانے کئی مخلصین حضور حب علا فرنتا بور مبن کسی وجرست آسے ، نوحضرت جدا مجدر حمنهٔ التدعلیب کے روضهٔ اتو ربیبرحاضر موکرمزار بوس موشتے کیونکہ آب ابساارشاد فرماتے کھے۔ ابك بارصوفي الراتيم صاحب نے حضرت حدّ المدعليد كا ذكركرت موت ا آب سے بیان کیا۔ کو صوفی جراع الدین صاحت کند لنگے ضلع گھرات کو آ ہے کے بہت سے وا تعان اورحالات یا دہی، اور نہایت در دسے بیان کرینے ہیں۔ آب نے صوفی صاب كابنبذلبا اورفصور منزلق سيرسط درس مباب وظاصاحب تفزيباً بأره بيجه رات كوبهنج كنئ يتودحضورنوبا برامك نالاب برنشريف فرما موسكة اورصوفي صاحب كوملوا صوفی صاحب جران، کداللی ای اجراسے اکرادھی دان کو بربزرگ تشریف ہے آئے حاضر موست نوفرا باكربس سفيحاني تحدابراتهم صاحب سي مناسب كراب كوحفرت صاب ببرل والا كعربت سے حالات با دہیں، ہیں صرت ان كے شنے كے لئے آبا ہوں۔

۲۹۶ صوفی صاحب کوابنے بیرومرث یعلبار کرمنز مصے جو محتب کفی ، وہ بیان نہیں ہو سكنى لفظ لفظ برصوفى صاحب كے أسوكرت تھے۔ اور مضرت مبال صاحب جذبہب سے رئیتے تھے یوص صبح صا دق تک بر دونوں بروا نہ یائے محبت ، ذکر بھرت صاحب سے جلتے اور تربیتے رہیے اور تو دخھور مونے سے بیشتر ہی الگ الگ ہوگئے اور کسی کو یته تک نه دگا که دات کلسی کمی ؛ سوتے یا نظیتے ر ۲۹۷ ایک بارا تحصرت دیمنهٔ الندعلیباسی طرح موضع کنگے تو حیصلع گجرات بین تھی صنوفی صاحب کے پاس جا بہنچے اور اپنی بہاس کھا کر والیس ہوئے ینود حضرت میاں صاحب رحمة الشرعليه كى زيا فى مين نے وہ حالات حضرت حدا مجدرهمة التدعليد كے سفے۔ ۲۹۸ جن کومیں خو دند جا نیا تھا اور نزکسی سے سنے تھے۔مثلاً آب نے فرما یا تھا کہ حضرت صاحب کس طرف اورکس رئے بیٹھا کرنے ؟ میں نے عرض کی شالاً۔ آب نے فرما ہی مجھے وخیال ہے کہ مثمال ومغرب کے کئے مونے تھے۔جبانج حبب میں نے میاں کرم الدین مهاحب سے دجوا کی۔ تدت آب کی خدمت بیس حاضر رہیے کھنے۔ وریافت کیا۔ 'نو بعيشه أسى طرح تبلايا -۲۹۹ حبب تمهی کوئی حضرت حیا مجدد حمد الندعلیبر کا مربد آب کی خدمت بیس حاضر مونا -

تونها بیت مهربا بی فرمانے۔ اوراکٹر ان الفاظ سے بوچھنے کر 'نم نے اِن انکھوں سے حضرت صاحب كود مكيما، "كالاحب تم ف أن كود مكيما ہے توبها ل آئے كى كباضرورت "اكثر کے دیکا لیتے، حالا تکداس آخری زمانہ ہیں مصافحہ تھوام سے تھی بر بہبر فرمانے ۔ .. ۳ ایک تو بیجست به اس بروا فعات اوراخنا فانت خاندا بی کی اطلاع تیے صور

مل مجست اود جدا تی جب اکتام موجاتے ای توذکر مجبوب رقت مجمم بن کرمیا ما آ ہے۔
علا عادمت کا مل کے سامنے لیعن مطلوم واقعات کی تصویر کا جاتی ہے۔

سر میں معاصب بنڈی لاکمنع گجرات کے دہنے ولیے ہی جغرت اعلیٰ ہیر بلی دحمۃ الدّطلبہ کے مُریدا ودفا دم لنگر کھر حفرت ان معاصب حفرت احد سعیر مصرّا نشرطلیسے کی مدمت کی ۔ نا آ کھ میرسے قبل د کعبہ حفرت مرشا تحرج معاصب مدخلتہ العالے نے نوق و فعل فت منایرت فرما یا اور سینے تھی لاکہ م ربھ شدمقی میں کا مکی دا

ملا حفق فواج علام مرتضے رحمة الشرطير مص صفرت اعلى ممال معاصب دحمة الله عليكوكال مجين مخبرت عى حبوكا اظهاد آب بمينسدفرا تے -ع معنرت میاں ماحب رحمة الله علیظام تركلفات اور دسوم سے جے مد پر میز فرات اور اس خیال سے كرعمومًا لوگ دست بوسى كرتے ہيں مسافعه سے حتی الوسع پر بہنے فرانے -

١٠١ كونمام كاملين سراسم حتيت مبوسته ببي اورسرا مك مخلص اورع قبيرت مندخيال كرناسي كرمجيهم ساترب كوخاص محبت سير جبيبا كدمروركا ثنات فحزموج وات صليالله علببروتم كحاصحاب رصنوان التدنعالي علبهم احمعين آب كي ذات با بركات كي بابت خیال کرنے کداں رحمہ للعالمین کو مجھ سے ہی محبت ہے بیکن اگراب کی ڈاٹ سے ما بیم سعادت كوكسى ابك صحابى كے سائف خاص محبت مونى نورجمة للعا لمبن لفنب كبول كراہتے. ۳۰۲ مگر جولوگ اس آخری د و دمین حضرت میا ب صماحت دیمنزالند کی خدمت میں حاشر ہونے رہے۔ اُن کومبرے بھیلے بیان کی تصدیق تو دلخو د موجائے گی۔میرا ا بیاصمہ زوہی كها ب كرحنوركو جمين د بوجراً با واحدا ورحمة التعليم كے) اس روسياه نا كائن، میجیدان ایبیجیرز سے بھی کسی دیگر کو اس سے بہت کم حصر ملا۔ یال میں نو د مشور زمین کی طرح تفا كمننوا نزبادان رحمنت كے باوجود كيرجى مرمبزنه ہؤا مگر باران محبت كى كمى ند تفي بحبب تهجي آب كي نظر أنظى رنو محبت بهري أنطني- در د بهري مهوتي جنب تمهي دست انتجا باركاهِ اللَّي بِسِ أَنْهَا مِنْ قُوالْبِسِ الفَاظِيسِ الْعَالْفِ وَكُونُ أَفُونُ أَمْرِي إِلَى اللّه -إِنَّ اللَّهُ بَصِبْرٌ مِا لَعِبَاد - ابك مارنهيس - ملكه ابندا بين نو گياره گياره باراس أسنت شرلعبت كالكرار فرمانت روست سوال درازمين ناا در نظرمبا دك النجاسے يزير آسمان كى طرف

المنظم ا

فن

گاہے بلندا ورگاہے فلب مبارک پراور کھی کھی بہلی فدم بسی ہیں میرا کا تھ بھڑ برا انتجابارگاہ البردی بین فرطنے ۔ اور آخرا ہی بین نمبر نیکرا د آست نزلیت فرطنے ۔ آخر ذیف مور نیا گاہ میں میں نمبر مرا نہ کہ دو توجا د بابیوں حاضر ہو ا ۔ آب کی طبیعت مبارک نها بیت کر دور تھی ۔ آب مانش کرا دہ سے نئے ۔ دو توجا د بابیوں بین فاصلہ ذرا زبادہ تھا ۔ آب نے باتھ مبارک بڑھا یا اور فرط یا ۔ جا د یا تی مجت د ور دھی گئی سے ۔ بھر فرط یا اس موالہ تبخدا اس جان اللہ ا آب کی نگاہ محبت میرے سروجینی کو بوس دی تھی اور میری نگاہ نباز آب کے فدموں کے بوشنے کے دسی تھی ۔ بیر وہ کیفیت ہے جو نز زبان پر اور میری نگاہ نبر نہا ذرا بی برد ہے۔

نه مجولا مبول نه محبولول کاحنتر تک باب می ول سسے مرسے مرسے وائل انبری تلواد میں آ سے ا

۳۰۳ ابنداء تو شجھ آب کی اس دعاکا ببتد ند معلوم سہّا۔ دیکن دوسری نیسری مزتبہ بیہ داخود بخو د دل برکل گیا کہ اہل ببت کی شمولیت کا فیز الحد لیڈ حاصل ہوگیا۔ اکثر فررگان سلفت کا بین طرفقہ جیلا آیا کرجس کو تلقین فرانے۔ بیکے اُس کو اپنی فرزندی میں لینے چنانچہ دینات بیس جا بجا اسی طرح فد کو دہے۔ آب کا بھی یہ دسنو ربعینہ تھا۔ بات با نے بر فرمانے کہ ابنوں سے نو برنہیں کہا گیا یہ مواب کے ایک کا خواجئہ تا بات بین و کر گذر گیا۔ کہ ابنوں سے نو برنہیں کہا گیا یہ موارک کر خواجئہ کو خواجئہ کے کہونکہ کہ جب میں نے مسجد میں اعلان سنا کہ آب کو خطوط کے ذریقیہ کلیف نہ دی جائے کیونکہ فرمانہ وصن کم اور نظر مبادک اور دماغ مبادک کمزور، نو میں نے بھی کو تی عوبضہ آب کی فرمیت میں روا نہ تا کیا اور صاحب فرمایا۔

بین روا نہ تا کیا اور صاحب سونے ہی وجہ دریا فنت فرمانے سکے بعد قاری صاحب فرمایا۔

"کرابنوں کے لئے نو برنہیں کہا گیا یہ

عل این سے مراد و اُفَتوضی اُمُوری اِلْح اِللّه اللّه ہے (ترجہ ایس ایٹ اس مقعد کو مدا کے حالے کہ اہم لا)

اقل نزید کے اپنی فاص لسبت کی کسی فاص شئے کو انٹر کے سپرد کرنا دوم بین مرتب ایک کلے کو دُم اِنا سفت دسول اکرم صلّی انٹر علیہ وسلم ہے 
اللّ الشر کے حوالے - اگر چریہ مجمد عام است عمال ہوتا ہے لیکن اولیا دانڈ اسے جب است عمال کریں

قوممنائی فاص موجاتے ہیں 
توممنائی فاص موجاتے ہیں -

ہم، اللہ ملی حاضری برجب وابس روا مزہوا توحاجی صاحب کومبرے ہمراہ موٹر برطیحانے کے لئے دوانہ قرما با اور کرا برموٹر بھی عنایت کیا۔ بی نے ہرجیدها جی صاحب سے عرض کی کدآب نشتر نعیف ہے جا ویں میکن انہوں نے فرمایا کہ آب دریا فنت فرما تمیں گے نومیں كياكهون كالموثر يبلنے كے بعدجا و ل كا اور آب كو اطلاع كروں كا-٣٠٥ ووسرى بارجا ضربهوا توعشا كے وقت رحضت كے كئے طلب فرما با فارى صاب بھی موجو دیکھے۔ بہلے کچھ دیر آب مرافث رہے۔ زاں بعد جیکے سے مبری جا در کا وامن يُوك كركه باند صف ملك ميں من معذرت كى و فايا كدا ب كے تو جائے دو \_ بجرندسمى -لبكن ميں برا برمعذرت كربانها -انتے ميں فارى صاحب بويے كرحضور كى حسطسم مرضی ہے اسی طرح خوشتی سے تم فنول کر و۔ مجھے اس سے خنت ندامت آئی کہ ندر و نباز تو بیش نهیں کی۔ الیا با ندھ لے جلے مگر خیال نھا کہ ایک دور و بے ہوں گے نبرک نہی سهی یدبین بوجه ندامنت دودن نک کھول کرنه دیکھا که کیا ہے۔ آخر مجھے خیال آیا کم کہیں گرہی نہ جائے ۔ میں نے دیکھا تو ایک نوٹ دس روپے کاشکن دے کرا بک ویے کے برابر کر لیا گیا۔ اور ابک روبیہ۔ ایسا جران کر کبوں نداسی وفت و بھولیا۔ اور آب

۲۰۹ اس کے بعد بھی گئی بار کرا بیموٹر حاجی صاحب کو آب دے وہتے اور اجی صاب میں وفنت روا نگی مبرے حوالے فرمانے۔ آخر بیں نے جاجی صاحب سے النجا کی کم مجھے اس سے سخت صدمہ ہوتا ہے کہ لنگر کی خدمت تو ہم سے قبول نرسہی یمین المام نقصان بھی لنگر کو دیں تو ہمادی کتنی برائی اور دسوائی ہے تب جا کرمبری عرضی منظور مہوئی ۔

ال مرت کی بڑی میں توجہ - اگرچ وہ ہرائی مریر کو پہنچ ہے تاہم ارادہ اور کو شعش میں جہ توجہ ہوگی وہ ہرائی مرید کے فاون کا می فردرت ہے 
ترک کے لفنلی معنی برکست عاصل کرنا ہے 
ادر بدگوں سے نسبت دیکھنے والی ہر چیز ابر کست ہموتی ہے 
امر سے اس کا جو حیتہ بھی جب سے یاس ہوگا موجب برکست ہوگا 
اگرچ در تی منجانب ا ملاہ موتا ہے تیان اسب بنوا ہر بھی ذریعی میں میں است کو السنگر کی ضومت کو السنگر کی صورت ہو تاہم مرید ہیں کا است کر کے لئے ایک ٹھا ہر سیسید بیں جاتا ہے ۔

كرېم النفسى كى ايبى بإك مثال زما نه حاضره بين كها ل ملتى سېد موجوده وفنت كے برركو<sup>ل</sup> بين بيصفت كهان خواه وه مؤنث مهول بإنطب -

رو المراب المركم المرب المرب المرائد حاجی صاحب کی معرفت بیش کیا یمکی جی مطور المربی ا

۳۰۹ میری آنگھیں بیلے ہی تنجی بختیں اور تشرمندہ تھا۔ آبُ کے اس کھنے نے میری آنبی محبّت برنبل کا کا م دیا۔ مبرک آنسو تھیوٹ آئے۔ اور سا ون گھٹا د برکھارت ) کی طرح مرسے گئے۔ نیکن میں نے کا تھ نہ بڑھا یا۔

۳۱ اور زبان سے بے اختیار کہنا جانا نفا۔ فبول فرائیے ایکے نوآب منظور قراوی بر البین آب برسنورا نکار فرائی استے دہے۔ اور حقیت جبیب میں ہانھ ڈال کرکئی نوط نکال لیے ۔ اور حقیت جبیب میں ہانھ ڈال کرکئی نوط نکال لیے ۔ ایک نوٹ اور ایک و میرب کے کرمیرے ہانے دیا کہ زبادہ ندسی بر نوضرور لیے اور میرب کے کامیرے ہانے دیا کہ زبادہ ندسی بر نوضرور لیے اور میرب کے کامیرہ کامیرہ کامیرہ کی کامیرہ کے کامیرہ کی کئی کے کامیرہ کی کامیرہ کیا گائی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کی کامیرہ کی کی کی کی کامیرہ کی کرکئی کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کی کی کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کی کر کیا کی کی کے کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کو کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کامیرہ کی کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کامیرہ کی کی کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کی کی کی کی کی کامیرہ کی کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کامیرہ کی کی کامیرہ کی کا

میاں ابراتہم صاحب نے میری نذرقبول فرمانے کے گئے میری سفارس کی تھی۔

ليكن گلاب كهال ؟

۳۱۳ اس کے علاوہ کئی بارحاجی صاحب کی معرفت بیں نے ابنی نذرفلیل پیش کی۔
لیکن ہر بارہی وا بیس لانے۔ اور فرمانے کرحفرت فیلہ درجمۃ الشعلیہ) فرمانے ہیں۔ کہ
اس کی صرورت نہیں۔ ان کا ہما را نعتن کچھا ورہے۔ لین دین میں کیا رکھاہے۔
۱۳۱۸ لیکن دوسری طرف نظر اٹھا کر دیجھے یعیب کھی میں حاضر موہ نا۔ وفت نا وقت ۔
۱۳ بب اطلاع بانے پر فور اگر بیجے نشر لھیت لانے۔ مختوط می دبر مرا فید کے بعد یسفر کا حال این
انفاظ در با فت فر ملنے نظے کہ گھرسے کب جیلے باکنے ون مہوئے، کہاں کھیرے۔ کس دلننہ انفاظ در با فت فر ملے نے دی میں حاصر موہ نا۔ نو نہا بہت ہی خوش ہونے ایک وہار

انسان مفاتِ اعلی مرجگی پی پی کست علی اور مکست علی اور مکست علی اور مکست علی اور مکست علی کی جیز جہاں سے مجے دہ مومی کا ودر ہے ۔ فیرت ایک اسطاع جو مرہ ہے ۔ مثبتی کے گھر سے مجھ ز لین ۔ یہ اس لیے کہ بس یہ مکان دنیا ہو کر متبنی فعل ہے ان ان میرست کے لیے نہ نیا گیا ۔ اور غیر ہے بنداس کر قبول نہیں کرنی ۔

ما بکا ذاتی فورست کے لیے یہ کام ہوا تھا ۔ اور غیر ہے بنداس کر قبول نہیں کرنی ۔

میا ترجم : جس لے ہما درج میں نے ہما ہے وہ ہم ہیں سے نہیں ہے بوری معدمی نٹر لین یہ ہے ہیں ان میں ہے نہیں اسے وزیر کرنے نواز کر خور من کیا وہ ہم ہیں سے نہیں )۔

میا پر داشعر اور ہے ۔ بورک کل دفت و کل سان میں ہوگیا فوجی میں گیا اور باغ خواب مالت میں ہوگیا فوجی میں گیاں سے مصل کروں ۔ ال کار ہر ہم ان کا ب سے مصل کروں ۔ ال

بلارفیق حاضر سوّا۔ نو نها بیت می ٹوش موسے۔ فرمانے کدانسان اکبلا آیا داکبلامی جائیگا)

اکبلامی آنا جانا اجھا ہے نیکن ذیادہ موفعہ کی نها حاضر موسف کا نہیں ملا۔ نامیم کبھی ملال نه

فرمایا۔ کیونکہ اکثر نیس سفر میں بہار موجا آنھا اور دفیق کے سواسفر ترکرسکتا۔

۳۱۵ نیکن عجب بات یہ ہے کہ دفیق باخا دم سے بھی وہی سلوک فرماتے جاس کے ساتھی
یا مخدوم سے کرتے۔ کھانا ایک ولائے مصافحہ ایک جیسا کرتے۔ اکتھا کھلاتے اکتھا بلائے
بلی فوج برہم میاں دوست محمد صاحب کا کام بالانز فرما دیا ہے س بر مجھے خود رشک آنا

۳۱۷ ۔ پنجاب کھر ہیں بہصفت گم ہے کہ خادم مخدوم کے ساتھ البسلوک کباجائے۔ البنہ
افغانوں کی نہذیب اور مہان توازی اننی بلندہے۔ کرخادم مخدوم سے ایک سلوک کبا
جائے یکین حضرت فبلد میاں صاحب رحمۃ الشرعلیہ میں نمام اوصا ف جو بی کے اللہ نظائے
مائے یکین حضرت فبلد میاں صاحب رحمۃ الشرعلیہ میں نمام اوصا ف جو بی کے اللہ نظائے
مائے مور نے تھے۔ اور وہ اس صفت خاصہ میں نمام سے اندی درجہ رکھتے تھے۔
۱۳۷ ہمیشنہ مجھے الگ کھا نا ولا با جانا ہے جس میں خاص لوگ نشا مل ہونے علی طور در سرخوان
پر دوقتم کے گوشت ہونے۔ اور کھا نا کھلانے کے لئے اکثرا و قات خواص سے سرفراڑی بختی
جانی۔ اور رفصت کے دن نوخاص بالا خانہ پر نما بہت مکلفائہ دعوت فرمانے۔ اور اکثر ہتم می منفی فرمانے۔ اور اکثر ہتم می میں نما ہونے ماوج و دیکہ جائے کولب مذیہ فرمانے۔ کہ فرنگی تہذیب کا گھوا دہ ہے۔ اس بنفر نما بیٹ میں جائے کی دیگری گھرسے لاتے اور بڑے بیا یوں میں عنا بیت فرمانے۔ برج

(مهشيدلقيينعر-١٢)

ملا حقیقی نسبست اور کا البلات مصول کیلئے کا ہرکے تکانان خوری ہیں۔اگرحتیقی تعاق ت اثم ہوجائے تربیگانگٹ کی کیفتیت پیرا ہوجا آہے۔ آہم ندر ٹیاڈ اود تحفہ تحالفت مجست کو جمعائے ہیں۔

ع برا قبرهد دن من تومانبه سے نکین ددامل مالک کو قرجد نیا ہم تا کہ داستے کی پراگندگی دُور ہوجائے۔ بیرسے فبد و کعبر حفرمن مرشدم دام طقر کا بعینہ بین دستورمبادک ہے کہ حاضری پر تقوی دیر مرا قبار صورت میں ہوجائے ہیں جب سے ببیدن نکیسو ہوجاتی ہے۔ اور کچروں فت حال فراتے ہیں م

ما الم يك روزه سفرس ودر رساعة مدد موانع مقدر اعلى كر داكت سع بمدث عات بي اور اصل مقصودي ك ليو سفر براي -

۳۱۸ آب کو فرنگیا نه ته تیب سے خت نفرت نفی - اور مرنئی چیز کو بوعت خیال فرائت منا الله والله وال

اس کا ایک دوست کوئیں نے ایک البی دیگی لانے کے لئے کہا۔ اس نے کہا کہ تمام لاہم کی میں ایسی نہیں ملی ۔ بیں نے جران ہو کرسیب دریا فت کیا فواس نے کہا کہ اس کا فیشن نہیں رہا ۔ البینذا کی جمع ولی سی دیگی گئی ۔ وہ بیں نہیں لایا ۔ وہ بے وصبی سی سے بیس نے اسے کہا کہ میں فیبین سے کیا ۔ وہ بی نے آ ۔ جنانجہ وہ لایا ۔ اور سبت سنتی بھی مل گئی کیونکم اس کا فیشن نہ نفا ۔ اور کھنے اور کھنے اور کھنے اور کھنے اور کھنے اور کھنے میں نوکا م لیا ہے ۔ الما فیشن سے خارج اسٹیا ہیں میا نے ۔ وہ فیشن سے خارج اسٹیا ہیں میں نوکا م لیا ہے ۔ الما فیشن سے خارج اسٹیا ہیں مسنی مل جانی ہیں ۔ اور خادم سے کہا لاو آن کو دکھا و کہ اس ہیں کیا فیا خت ہے ۔ مسنی مل جانی ہیں ۔ اور خادم سے کہا لاو آن کو دکھا و کہ اس ہیں کیا فیا خت ہے ۔

ليكن برا ترهم زيركب تفا- ريا وروس مفتوله مشهور منه مرجا كركل است، خارست - اوراس كيمطابي نما م بزرگون كى خدمت بى كوئى نەكو فى سىخت طىبىعىت خادم مېۋناسىد سو آئىد جانىد والول كىدىكىد بالأكاكام دبناس إكانما بن كرنش زكانسكات كسى دل بركر دبناس تاكهموا و فاست (خودی محروی خارج موجائے اور حکیم دوجانی کے آنے سے بیشتر غلیظ ما دیسے کی جاتی نا کہ اسے زبادہ دفت نرمواور آتے ہی مرتم محتت رکھ کرجا ف جو بند کر دے۔ ٣٢١ بهارسي حضرت كا دريا ركعي اس كليبر رحماً في سيفالي نه تفا- ايب بارمبر معظما نفا -اورخادم کما نا کھلا دیا تھا۔ ایک دوآ دمی مبرے ہم وطن روستناس کھی حاضر سکتے۔ حضور فے ان کو بالاخا ندبر طلب فرما یا جب وہ والیس آئے نومیں نے خادم سے کہا کہ ان دونوں في كا ما كا المي بنا وم في ان سيدور بافت كبالوده تصيبي النول في سرملا با توميال خاوم میرسے سرسو گئے اور مجھے بہت بجھ وصبیط بنا با۔ کئی لوگ اور مبری حان بہجان والے بھی کھے۔اس وجہ سے مجھے خت عصر آیا۔ ندامت کھی ہوئی۔اور نقبین کھی نظا کہ انہوں نے کا اتہیں کا با۔ سکین خاموش اندرسی اندرکڑ صانحا کے کہ برکیسا ہے مروّت انسان ہے۔ ٣٢٢ انت مين خواجرو من محرصا حب آئے اور مبرے سامنے کھانا رکھوا دیا۔ کو مکیں کھانا تو كانے لك كيا۔ يبين ول ميں فيصله كرايا كرائينده اس كے لائدسے كانا مذكا وُل كا-اس خيال كے آئے ہى ۔ ايك منسط كے اندر صور فيلد رحمة التدعليد نشر نفت لائے ۔ اوھراوھر نظر بيركر مجهے کھا نا کھانے دیکھ کرفر ما بالیس کہ ان کو کھا نا تو او بر کھلا ٹا تھا۔ کس نے ان کو دیسے دیا۔ بوچھنے

العراليس ميول مواب والكانشين -

یا انسانی دل پر بعن بے مدغلط اور ناقص موا دموج و ہیں۔ جن کا اخراج ضروری ہے اور وہ اس صورت ہیں ہے کہ ناقص جذبات کے خلاف مدامنے آجا شے مثلاً تکر ذلیل ہوجائے وولت کا گھنڈ تھاک ہیں بل جائے ۔

ملا خدا ثى اصول : يهال مراد بيلي نشر كارم - ييك سنى سهى مائ كارت افزائى بو-

مك بيصفرت إعلى وكع دوبان اودنشكرك إسبان منف- آف جاسف والون كى اطلاع ديا ان كاكام تحا أفيض بورسك يسف ولمك تف-

آبِ کابر فرما ناتھا کہ ندامت سے بہرے آنو کھیوٹ آستے اور زباں بربیر مصرع جاری ہوگیا ہے

بهرِيكِ گلمنتِ صدخاد مي بايدكت بير

کوئی گفتشه بهرمیری بهی حالت رہی۔ ابنی خامی برنظر بھی کرکٹنا بست فطرت واقع ہوًا ہو<sup>ل</sup> ۱۳۳۷ کیسینکٹرول جبوٹرا کیک کانتھے کی بھی برداستنت ایسے گل کے لئے تجھے نہیں ہوسکتی نو ومحبت كادعوب واركبيات -اودكبو كرمزل فصدر بهنج سكناب-٣٢٧ اس كے بعد حضور نے بالا خانہ برہى ميرا كا نامفر فرما يا عين وقت برصبح كے لئے بالا خاستے بربلواتے ۔ اور ابنے سامنے کھا نا دلواتے ۔ جنانجہ آخری ون حضرت بابا صاحب رحمنة التدعليه كصاحب ذا دسي كلى تشريب رسطف اوربا باامام وبن زرگراورو وسي مولوی دبن محمدز دگریجی موجو دیجھے۔ درمنر خوان مجھا نوحصور فیلہ روحی فدا ہے نین الگ برنن صاحبراده صاحب کے سامنے کر دستے۔ اور با باجی اور مولوی صاحب کو اکتفاکر دبا- اورنین برنن سالن کے ان کے سامنے دکھ دبئے۔ اوران کے دائیس حاسب میں تھا نین برنن مهرسے سامنے سرکا دسیئے ! ور فرما با '' بېر د و نوں دمولوی چی اور با باجی ) اېس مېس اكتهم موجاً بنب "- اود بروونول (صاحرا وه صاحب اوربنده) الك الك " الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم بين المحفا كهاست سي بركمت موتى عنى- اوراكب دوسرك كانيك ازسرابيت كرناتها -نبکن اِس وفت نبک اٹر کم ہے "اور مدزیا دہ " " بدی کا اٹر مہوجا ناہے " د نبکی کا یں منونا " اندازه كيجة كرحضرت كاير توازن كناصحح سهراور آب كنف باريك بين تنه . ۳۲۵ بروا نعد عبن وسط بالجوب سال کاسے۔ اس کے بعد صور کی طبیعت بحال نردسی

الكه يهول كون موكانت كا حسان الهانا ير آسب -

ت فطرت کے جوہر مخلف ہیں مبرو کھیل نہایت ہی برش کیمت جو ہرہے۔ اور چنکوا ہیں جلال کی نوار مجی لتک رہی ہوتی ہے اس کے مبرو کھی ہے ہے۔ یراستہ ملے جوسکتا ہے ورنہ نواس دشوار گذار وادی میں مین مشکل ہوجا نا ہے ۔

ملا محت اور منت من ایک نقط کافرق مے اگر چر مجدن تو دیخودایی محنت میں جست کے داستے کے کانے بڑا شد کرناہی بڑی محنت مے فرق یہ ہے کومیت خودایک لذیہ اور دلیسپ محنت ہے اور کا نوں کی بٹا شد ایک ناگوارا ور در دناک محسّت ہے اور مجا مرہ کے بعد ہی مشاہرہ کا صول مکن ہے ۔ میں جا معاوب سے مواد مطرت خواجرا مراکدی محسّل ایک ناگر افروری دھڑ الٹر علیہ کے بڑے مرشد ہیں ۔ کوشورشر لیف ضاح شیخے بورہ میں مزار مبادک ہے ۔

لیکن عجب بہ ہے کہ اُس خادم کے ابی سے کا ناحضور کی ڈندگی میں بھرنصیب نہ ہوا۔ ۳۲۱ حضور کا بر کمال نخا کہ حب طرف آب کا خبال گیا وہی خدائے نغالے کومنظور ہوگیا۔ جو منہ سے بے اخذیاریا با اخذیا دنکل گیا وہی موکر دیا۔

۳۷۷ میں اکٹر بیما درمہنا نخا۔ اور نا ب نلی دطحال ) کی بیما رئی میں سے جلی آئی تھی۔ اسی سال بیمادی کی وجہ سے جو کھنے ماہ کے بعد صاصری اور قدم بوسی کے لئے حاضر سوال انٹی جرائت تو تھی نہیں کہ دیا دریا فت صنور کی خدمت میں کچھ عوض کر دنیا اور ساتھ ہی جا ننا بھی نظا کہ م تو تھی نہیں کہ بلا دریا فت صنور کی خدمت میں کچھ عوض کر دنیا اور ساتھ ہی جا ننا بھی نظا کہ م

ره ره کرخیال آنا کرحضورکوکسی طرح اطلاع کینجینی قرمبری بیرصیبیت دور مه جانی ۔

۳۲۸ سین انعاق سے احباب سے جب میراحال دریافت فر الے قو آب کے گوش گذا د

مونا کر بیار ہے جب میں حاضر مؤانو آب نے دریافت فر ایا ۔ کچھ بیار رہے مہو ، میں نے

عرض کیا کرجی ہاں! ایک مدت سے بیا دچلا آنا مہوں ۔ آب کوشفقت آگئی۔ فرایا۔ سر کیا

بیاری ہے ، " میں سے عرض کیا کہ تلی ۔ آب نے فرایا مہر کچھ علاج بھی کیا " میں سے کہا ۔ کہ

بیاری ہے ۔ بیم فرایا یہ نوشا در کیسا ہے " میں نے عرض کیا کہ میرا بیمیسی طراکہ ورسے کھٹی چیز

نفضان دینی ہے۔ فرایا ۔ سرکمچھ دواکر لینا۔ اور ببندرہ دن کے بعد مجھے خط لیکھتے رمنا۔

باعبد ارتمن دحاجی صاحب کو کھ دینا۔ ہیں اور لیکھنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف ابنی صحت

باعبد ارتمن دحاجی صاحب کو کھ دینا۔ ہیں اور لیکھنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف ابنی صحت

سے بارسے بیاں ارشا دکوا بہنے گئے آبنہ رحمت مجھ کرمیں نے عرص کیا کہ اکثر ہمیا دی ۲۲۹ میں گذر رہی سہے آب دعا فرائیں کہ المترصحت بختے۔ فرما یا یہ نو دھی ہما ر دمنہا مہوں۔

ا کال دلی الدجیب اینے حال میں ہوتا ہے تو اس کی ہرحوکت اور ہر سکون منیا نب انڈ ہرتا ہے ۔ اور برداشسنٹ کا وقت ہمینند زیارہ تو نہیں ہوتا - اور مبر کا نتیجہ کام بیسب بی اور کامرانی ہے - اور بے مبری کا نتیجہ بسااو تات محرومی ہے ۔

الملاع سے دھم دشفقت جش میں آجائی اور توجہ فرما تے معیبت کس جاتی۔ اولی اللہ کی دھمت اور اس کی شفقت فی الحقیقت حق کی مہر بانی ہے جو بہاں عکسی صورت میں فل ہرہے۔

۳۲۰ بزرگوں سے سناہے کہ بزرگ ولی اللہ ابنے کوا مانت کو اس طرح جیبات ہیں جب طرح عورت ابنے حیف کے جیبی فرا نی ہے۔ واقعی ابیا ہے لیکن آبدا ترکوا در کے جو برطولاک میان ہیں جیسے ہیں جب سونتیں گئے نوایک ایک جو ہر حمال ایک جو ہر حمال اور کام جو ہر می جو ہر مرد وہ نا بیا گئے۔

۳۳۱ میری بر مرض مور و نی مختی اور مبرے والد علیہ الرحمة کو بھی زما نہ طفولیت ہیں اس نے سخت کیلیف وی کئی ۔ بہتیرے علاج ہموئے ۔ لیکن سے

مرض مرصا گیا جوں حول دوا وکی

افرسخت ندهال موسكة - اورحباتی سے ما بوس، توحضرت فبله مدامی علبه لرحمذ ف بارگاه اللی میں النجا کی، اوراسی وفت فرما با كه الله نعاسك فيم ادى وعامت نباب فرما كرشفا كلى عنابت فرما كرشفا كلى عنابت فرما كر قدم مردى علاج كباجا وسے بينا نجراسی ون سے افا فرم و كرما والدوالد عليا لرحمة فرما كى داب كو تى معمولى علاج كباجا وسے بينا نجراسی ون سے افا فرم و كرما و الدعليا لرحمة

كو كيربرعار صديم كيرسيوا-

۳۳۷ میرکرامت در کری جائے توکیا کسی جائے جس کے آج لاکھوں منکر ہیں کہ برایب وہم میں ایک وہم ہیں کہ برایب وہم میں ایک انتخاف الکم کرنا ہے بیکن کسی مرتفی کو کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم ہیروہم ہیں کام کرنا ہے ایک احتجا اور انتخاص اور انتخاص کا در انتا جلدی اور انتی کفوڑی تنابی سے اور انتخاط بنان سے ۔

۳۳۳ جس خادم کا بیس نے ذکر کیا وہ روستن و بین تنظے۔ اور وہ ایم باسمتی سنظے۔ مُلق تو وہ کھا۔ لیکن بیرومرث دکے عکسی نور نے جبرہ کو اننا دوشن کر دیا بخا۔ کرانسان دیکھنے دیکھی کا دیکھنے دیکھ دیکھنے دیکھیں دیکھنے دیکھنے

۳۲۴ برکسے طافت ہے کرصورت کو بدل دے۔ اور اِننا دوشن کر دکھائے۔ بیس سے کہنا بول کر میں ہمینیندان کے جبرہ کو دیکھ کر۔ وٹنک کھانا تھا۔ اور ما ثنا بھی تھا کہ صرفت نظر مشیحا

ا دایاداللہ کی کوات ان کی سزت افزائی کے لیے متدرت کاعجب کرشمہ ہوتا ہے ادھرٹ کی کیفیٹ یہ جائے ہے کہ زہم ہیں نہاداکوئی کال ہے۔ بربسب اسی کی حب اور فراق ہے لور فرق مادت نفس اپنی طرف نسوب کرنا چاہتا ہے۔ بس اِسی خطرے سے نیجے سے لیٹے کوات مجیا آئی جاتا ہیں ----!

ي جب بقا كى كيفيت فالب بوتى با أورنفسى خلات سے نجات بل جاتى ہے تو بورك ان كاظهور از خود موتا دہا ہے ۔

الله المديد ما الترك لطيف احساسات آسمانی فيعنوں كا مكس قبول كرتے ہيں -كد ولايت كوما ننے والا فرف إنسانيدت كومانا ہے اور جواس نثر ت كونہيں انا وہ لطافوں سے عودم ہے الدكوامت اسباب كى كما فت سے جہت بلند ہے - اس بنے سیفتی جذبات كاما مل كوامت كونر لمانے ترتعجت بكيا ہے -مربى : حضرت ميدلى القيب ہے جو تم باؤن التركيد كومروے ذندہ كيا كرتے تقے -

نے برکام کیا۔ ورنداورا در برصفے والوں اور مرافیہ تنینوں کی دنیا میں کمی تنیس کھی یمکن وہ كها ل اوربيكهال ؟

۳۲۵ ابتدا بین آب مجھے زیادہ نزمسی میں مطرتے کا ارتباد فرمانے یحب کبھی حاضر میونا۔ آب دسیجے می فرمائے "کرمسجد میں حاکر کھرو" لیکن جول جول میری طبیعیت اصلاح بذیر ہوتی گئی۔ مکان بربھرنے کی اجازت کینے گئے۔ بہان مک کدون بھر مجھے احازت تھی ۔ كرنيج كى منزل من مبيعًا رمهوں - اور آب كى ہرا كب محلس كا تطلت المحاسكوں - حالا نكہ عوام سے ایک د فعربی آب ملا قات فرمانے اور ایک می بار کلام فرمانے۔ ٣٣٧ - ايب باربالاغانه برملوا بالمنطقة بمي فرما ياليو كه جي نوجاً منها بيه كدالك بلوا بإكرول نيج اوروں کوئھي فائده ہوجا ماہے-احجا بیجے مبیقیں میں آنا ہوں " بنیانجراب في لفور تشرب لائے یجی نطفت بھی شیجے عام محلس میں مبونا تھا۔ کہ آب سراسر نورسی نورنظر کہتے بولفظ بمي كلأول كوجيزا ما مايوح كت بهي فران ول مين مبطرماتي ويونظر كفي الطني تحلي

۳۳۷ دوسری مرنندجیب میں حاصر موا۔ نواب کے بمراہ مکان نثر لعب حالے کاحس نیا نفا اللہ میں برائر رہ میں موسور میں میں ماصر موا۔ نواب کے بمراہ مکان نثر لعب حالت کاحس نیا نفا م وكبا- آب نے الگ ممكان بر مجھے اور ببر محر لطبیت صاحب كو بھرا با- اور اس وفت د ل براً وارگی غالب بھی۔ بعد ظهر حب آب مسجد میں نشریت لائے۔ نو بہت سے لوگ ا ب کے سامنے صلفہ کر گئے۔ آب کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی موقع کوغنیمت و بکھ کر مسجد کے جنوبی دروازہ کے باس جب اسا بنیٹے گیا۔ تھوڑی دہرکے بعداب کی نظرمیا دک یک دم محد برمزی - آب محصے دیکھ کر آکھ کھڑے سوستے۔

مل أدراد بيرصف سے بيشك چروجيك ما آب سيكن بيال تومرف فيفن نظر تفا-

يا مراقبه سي عبي چېرے صاف ستھرے موجلتے ہيں ميكن يہال معافر كجدا در عقا-

يا مجن - خدا كي قسم -

الله على الله - خدا ك فوركي جيك -

الم تجلّى اللهى - فعلا كوركى جيك -ه بير محد لطيف تناه صاحب فيض بورك دمن والعضرت بالإميرالذين دحمة التّرعليه كفليفه عف - (المرالين عليه التّرين وحمة التّرعليه كفليفه عنف - (المرالين عليه التّرين وحمة التّرعليه كفليفه عنف - (المرالين الم

۳۳۸ آب کااتھا تھا کرمبرے انسو کھبوٹ آئے۔ اور جبران میوں کر آج کک ان کی وجہ نظر ند آئی کہ کبوں کھیوٹے۔

۳۲۹ سیموری وانبی بر بین نے بازار میں دیکھا۔ کرصفور کی دست بوسی ایکشخص نے کی اور وہ بھی برسب بازار جران رہ گبا کہ مم نوسنے بھی تھے۔ اور دیکھتے بھی ہیں کہ آب کسی سے مصافی بنین فرمانے رہیاں درست بوسی کسی المیکن دل بین فلٹ ببدیا ہوگئی کہ مجھی محصے بھی بر دولت نفید بہوگی۔ کبول کہ آنما نوجا نیا نھا۔ کرخواص کے ساتھ الگ سلوک محصے بھی بر دولت نفید بہوگی۔ کبول کہ آنما نوجا نیا نھا۔ کرخواص کے ساتھ الگ سلوک موزا ہے۔ اور نمام مشائح سلوت صالحین درجیم محبیت پرسلوک فرمانے ہیں۔

۳۲۰ ابندا بین صنور کی ذات با بر کات سے خون زیادہ دل بر مونا نفا یکین جوں جوں موں محبت بڑھنی گئی، خوف اُ محفظ گیا۔ آخرا بک دِن رخصت کے وفت بر بندہ اور میرا دوست میاں کرم الدّبن جینے گئے۔ نومیاں کرم الدّبن صاحب نے آب کی دست بوسی کی۔ زال عبد بندہ نے بھی بڑھ کر دست بوسی کی۔ زال عبد بندہ نے بھی بڑھ کر دست بوسی کرکے نسکر برور دگا دعا لم اوا کیا۔

۱۲۷۱ آخروه و فنت آگیا-کرصفورابنی کمال عنابیت سے کئی با دمصافحہ فر اتے۔ اور کئی بارجبرے کو دیکھنے اور آنکھیں ملانے کی کوششن فر مانے ۔ گو کرمبری آنکھیں سرنگوں مہونیں اور خیالت اور ندامت سے آنسو بہانیں۔

۳۲۲ ایک بار زخصن کے وقت صوتی محدّاً برام بم صاحب کمر ریزا وران کے جند دفعاً بنجے کے مرکان میں موجو دینے حضور تنیز لیف لائے۔ میرے دفیق مجراء کنے میال دوست محدّ کے مرکان میں موجو دینے حضور تنیز لیف لائے۔ میرے دفیق مجراء کنے میال دوست محدّ کے ذاتو سے زانو ملاکو تنیز لیب فرما مورکئے۔ کئی بار آب نے مصافی فرما باکئی بار و بر تک

عل خاسش سے مراد بیال مجست اور شوق کی چیکھن ہے۔ اور بین مثبت نواہشات بین کظ بر ہو کرسالک کی پوشیدہ محبت کو بیداد کرتی ہیں ۔ اور بین مثبت نواہشات بین کے طلب ہر ہو کرسالک کی پوشیدہ محبت کو بیداد کرتی ہیں ۔

ہوتاہے۔ اس کے کائل پرلطیت اتول کا فاص فود برخیال دیکتے ہیں۔ علا مجست غفیی قرتوں کوختم کر دیتی ہے اور جب اس کا تکس مجبوب پر پڑتا ہے تواسس کی سنتی بھی مزمی سے برل جاتی ہے۔ اور خودن توکلیت قونت لفینس کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔

علا مرنگال - مرینجے ڈالے ہوئے ۔

م موق عداراسم تعدى - ين ذكر بوجكات -

لگے صوفی صاحب کے احیاب نے حب دیکھا کہ آج دولت مفنت لط ہی ہے۔ توہ ہی مصافی کے لئے لیکے تیکے تیک ان کو کیا معلوم کہ بر کجیرا ور ہی محبت سے ہوماں کوشکھے بر لوطا

رہی سے اور بجبر ماں برہے اختیاد لیک ریا ہے۔ برفطر فی میلان ہے۔ آخر آب نے ان

کو فرما یا میمس میں۔ انتاہی کا فی ہے ﷺ اور آب جیٹا ئی سے باہر جوڑا بیننے لگ کئے۔ ۱۳۷۵ ہم دردازہ برکھڑے تھے کے حضور کی بیٹھ مبارک عائب ہونے برجل دیں گے لیکن

آب سنے سطرھی کے دو درجہ برجا کر بھیرالٹا دیکھا۔ اور بھیر صلدی عاشب ہو گئے۔

۳۲۲ به اخرى نظرمحبت مجرى الوداع نفى - اس كالطف دېى باست بېر يبوكسى اس

بحرب كنارس دوب كرب اختبار موكركهي م

۱۳۷۷ بہلی دست بوسی کے بعد مجھے توہم بنسہ رخصت بر دست برس ہونا رہا ۔ اور آب نے کبھی بھٹی ندفرمائی ۔ بلکہ جہرہ ممبارک محبت سے برہزنا ۔ بسا اوفات مفور لغبلکہ بھی بہونے یے بانح بہ اخری سال دمضان سے بنیبنٹر جب زحصدت شو اند بالانعا ند بربہ جھے بہتے

يا ايساسمندوص كاكوني كسن دانهي -

مل مجست ابندا میں آمان معلوم ہوتی ہے لیکن مجست کی مشکلات بہت زیادہ ہیں -

لعلكبر بوسے -

مهم المن مانده كي عامن ابب بارجاصر بروا-تومودي محرصد بن صاحب عظ بمعابب دوسرے رفیق بالاخاند برحضور کی جارہائی كيے بالمقابل دوسرى جاربانى بر بين يا مجھے بھى طلب فرا يا سامنے موارتوا ب نے بنی نشست (مسند) چھوڑ کر ملکہ خالی کردی اور خودسر لجانے کی طرف سرک گئے۔ اور آب نے ياس بمنصِّ كا ارسن وفرما بايكوا وب كاخيال دامن كبرنها مكراً لَا مُوفَوْق الأحرب-التحريب كليا محفودي دبرك لعد تحبوت صاحبزا دس علام احمد صاحب كمرس بادامو كاشبره لائے -آب نے نصف نوش فرماكر كلاس ميرى طرف كرديا اور فرما با -كراكب دو کھونٹ اس کے لیے بھی رہنے دیں۔ببہاری جرگری رکھنا ہے۔ ٩٧٨ كيامجذولول كي سرباريك بيني مونى ب كريج نك كاخيال ركھتے ہيں۔ اور كوتى سهويجى واگذار برسنے نہيں فيتے - بيانوعفل كل ركھنے واسا بررگ سنے - ان كى دوراندلیشی، باریک بینی وسی دیجوسکتا ہے سیس کوالشدنعا سے نے ول دیا، دماغ دیا۔ اور بصبرت عنابت فرمانی مامی لوگ کیاجانیس کدوه کیاستھے ۳۵۰ کئی بارہلی نیاز رہیں بلا دریا فنت برارشاد فرماتے۔ کہ مجھے توان مُتَّع الْعُسْتِ ر يُشواً إِنَّ مَعَ الْعُسُرِلْيُسُو السيرس كجونظر الإسم - اس وقت تواس استاره كاصجيح اندازه ندكيا جاسكا يبكن لبدين اس كانصف صيح منتجه رعشس ابني أنكهول دىكىدىبا - اوردوسر ب نصف ركبتكى بابت بادكاه اللى سے بورى أتمبر بے -كتمفنول دار دنبات مسخن

المنظ محرکامتام ادبی باند ہے بین کم کی اطاعت میں اگر ادب محفاز بھی ہوسکیں فرکوئی حرج نہیں کیونکر کم کا ددجہ بالا ہے۔

الم کا متام ادبی باند ہے باند ہے اللہ المتر حرق اللہ علیہ کہ بڑے ماجز ادہ ماحب ہو حزت نافی ما حبث کے وصال کے بعد سمجا دفر شین مجر شے۔

الم مبند و ، سائک کے مقابلے کا لفظ ہے حفرت اعلی ٹرقوری پر جذب کا غلبہ تھا آئی سوک کے کمال کیوجہ سے جزئیات کا مجی خیال دکھتے سے اور احوالی عالم

کا مطالعہ کا لیجورت سے فرمات ۔

الم مراد کھی حسا کے فراق ہے ۔

الم میں تعرف کی کے ساتھ قرافی ہے ۔

الم میں تعرف کی کہ ساتھ قرافی ہے ۔

الم میں تعرف بین کر تہیں مرکز تہیں ہوا کرتیں ۔

الم اللہ کے مقبول بندے کی باہیں دکر تہیں ہوا کرتیں ۔

الم اللہ کے مقبول بندے کی باہیں دکر تہیں ہوا کرتیں ۔

۱۵۳ در حقیقت برارشاداس کشف عجبانی کی ابک ادنی مثال ہے جواللہ تعالیٰ نے رسی اور میں او مريح كى زبان سنے كل جانا تھا۔ اورصاحب ذاست ناٹر جانا تھا مفصل بان آگے آئے كا ۔ ٣٥٧ شرقي رئتسرايب مين زمينداره ببك كي بنياد قائم مبوتي - نواب كوينبداكا في بلار صاحب خدمت میں حاضر موتے۔ تو آب نے سخت کو انت فرما تی اور آب نے فرما باكرتم مسلمانون فيصودكها فيهنزوع كييه يندانها كينميس سخت دلسل كرك كا عم كت كى طرح كجونكو كے -سهم سبن دنیا بڑی بیٹی ہے۔ کون ڈکے۔ بنک نوفائم ہوگیا۔ سبکن دبلیارصاحب اور درگراراکین بنک بروه وقت ایک متنظار بان کے لیے آموجود موتور مه ۵۷ عبن اسی دن بربنده بھی حاصرتھا کہ حبب طبیعی انسیکٹر برل زمیدارہ بنک ملک نون صاحب عضور کی خدمت میں حاضر سوشے موقع باکر ذبلدا رصاحب بھی حضور کی خدمت میں رونے ملے کرا ب سفارش کریں توسیجتے ہیں۔ ایک فرصد زیادہ ہے۔ ووسراغين كالزمم سربي-

۵۵ نود حضور فیلد دمندالندعلید نے مجھے سے بیان فرمایا "کہی کھی جرکجیوں مندسے کہد دنیا ہوں۔ نمدا تعالیٰ اُسے بوکدا کردکھا اُ ہے۔

۳۵۹ میں نے بنک فائم کرنے کے دن ان سے کہانا "کرندا تعالیٰ اور اس کے رسول کی افرانی درو۔ بہتم ایسان کی افرانی درو۔ بہتم ایسان کی بنائش کئی ۔

زکرو۔ بہتم ارہے لیے و بال ہوگا " سو خدا نے ایسان کی ا" حضور کی طبیعیت بھی تشاش کئی ۔

ایسامعلوم ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعیت کے ذہبل کرنے والوں کی ندلیل سے خوش ہیں ۔

ایسامعلوم ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعیت کے ذہبل کرنے والوں کی ندلیل سے خوش ہیں ۔

مل كشف عي في - حالات و وافعات كوظاهر أ ديميولينا -

ملا یا تحدیث نعمت او ماکثر اولیامانشر خوشی کے وقت الشرتعالی دہر انیوں کو جوکسی کمال کی صورت ہیں ان پہمورہی

سوتی ہیں بیان قراتے ہیں -

ملا الحب مله والبغض مله عبت الله كي اور الغض الله كم بي جب نفسانيت معوب مرماتي ب نوابي ذات كوامسط دو وكسى سے مبت كرنے بي مراوت ان كامب كيدا شرتعالى كے واسطے مرتا ہے - الما المال المال المال المركز المعلى المال المركز المعلى المال المركز المعلى المركز المعدد المركز المعدد المركز المعدد المركز المعدد المركز المعدد المركز المعدد المركز المورد المركز المورد المركز ا

۳۵۹ جان نک ناقص عفل ہے۔ فدرت نے جو کچے دلوایا یہ اسی کامستی تھا۔ اور
اننی ہی مبری بساط تھی۔ مہرا کی جبر مہری آئندہ حالت کا ترجم تھی مجھے تمام امورا آئندہ
کی بابت تمام روٹ نی مہوگئی تھی آب کی ہمیاری میں اکٹراحیا ب مجھے حاضری کے لیے
تاکید کرتے تھے ۔ اور کہتے تھے کہ موقعہ باکراپنی با بہت عرض کرنا نے اکہ حضور کی عنا موفعہ نا وہ معرفی و۔
فاصلہ سے ممثاز موسم جھو۔

۳۶۰ گوہیں اُن کورمانی کچھرجواب نہ دنبانخا یسکن جانبانخا کہ جَفْتَ الْفَا کَرُ جِفْتَ الْفَا مُورِ اِنْ الْفَا کَانْنَ - جُرِکِجِد منبانخا وہ ہولیا - اُب گسناخی کے بغیر کیا ہوگا ۔

۱۳۹۱ احباب کے خطائے ۔ حضور قبلہ سخت بہارہیں۔ فوراً جا صاصر ہوا ہوب بہر کا اطلاع دی گئی ۔ نواب نے مبری طرف دیجھا ۔ صوفی ابراہم میں صاحب سلمہ در بھی نیٹر لیٹ اطلاع دی گئی ۔ نواب نے مبری طرف دیجھا ۔ صوفی ابراہم میں صاحب سلمہ در بھی نیٹر ہون کا لائے ہوئے گئے ۔ آب نے جا دبا ٹی ڈلوائی ۔ اوداس برجہ وزوں کا دراس برجم ونوں کو بھیادیا بھیرا ب نے مجھ سے در بافت فرا با ۔ کہ منھادا کہا کرا برصرف ہونا ہے ۔ بیس نے عرض کو بھیادیا بھیرا ب نے مجھ سے در بافت فرا با ۔ کہ منھادا کہا کرا برصرف ہونا ہے ۔ بیس نے عرض

يك نملعت : لباكس كي عنايت -

عل بعض ا دفات فدرت ابسى باتين كبلوا ديني مصحبى كانتها في انتفام طلوب مِونكمهم -

عظ خاص بهر بانی- بهال مرادخاص توجه اورخاص ادشاد-

الله جَعنَّ اَلْقَلَ عُرِيمًا هُوَ كَا يُنْ ؛ بيشك تلم حثك بوگئ اسس چيز كوبكى كرج موسف والا ب (صدين مبادك) نقد يرم م كابيان سب - كرم و سف و اسلے تمام امود لوچ محفوظ بين مجھ وسٹ گئے ۔

كى بارە نېرە روبىير - تيبراب دىيزىك اسى خيال بىي تىسىپے - روبىي طلب فرماتے تھے۔ جو تجيدخا دم بيش كرت - وه آب روال من ركه كرسر إف ركه حيوال من كرنها "تكليف سے أعظے ۔ اور اندر لننسر ليب سے كئتے اور وال سم وونوں كوم طلب فرايا ستدنورالحسن صابحب اوردبن محرصاحب بهي آب كے باس منفے كيجھ نقدى ونوصاحب محے ہاس تھی۔ آپ گنواتے بیکن حب آپ کوعرض کیاجا یا تو بھیر مہومین میں ایک وو باتیں کرنے کے بعد نظرهال ہوجاتے۔ اورسر کے بل گربرستے کیجدوقفہ کے لعدیب وراآرام مونا - تو بجر رسننور آب گنواتے - اور لو چھنے ۔غرص دو بہزیک بہی حالت رہی ۔ کوئی جارسور ورہیہ کے فررہ انفذی انتھی کی گئی ۔ زال لبدر مبرہ مسجد میں حسب ا رنشا و کھا نے کے لیے بھلا آیا ۔ لبکن بھیر رنر بانی حضرت سیا وہ نشبین صاحب سلمہ رب معلوم مہوا کہ بر روبر اب لوگول کے دینے کے لیے اکتھا کیا گیا۔ ٣٩٧ گو مجھےصوفی صاحب کی بابن نواسی وقت معلوم ہوگیا یہ بس این وان کی بابت خيال ندنها -كبونكهمبراغلامي دعوى تفارا ورمين ابب أسوده حال تفاراوراب کی دعاسے سب کچومہا بھی تھا مگر سبج نوبہ ہے کہ خواہ بیٹے کے پاس سب کچھ بھی ہو۔ لیکن بجربھی باب کادل بھی میا ہما ہے۔ کہ سکتے کے گھرسب کچھ مائے۔ سکے کادل وال ہوجائے بچید اپنے برائسے اپ کی مجتب کو اس آخری یا دسسے نا زہ رکھے سبحان الندکیا محبّ تقى كباشفقت بدرى تقى مين بمينشه احباب سي كهنابون -كدالمترنعا يا كانتي كامل حكمتين وسبع اوركتيربنده كصحال برمهوني مهير كمنو دينده كوبهي البينية خبال مبران كا علم تهیں برقرا۔ شران کا وسم آ تا ہے۔

يا حفرت نودالحس شاه ما حب ركاد حفرت كيليانوالا -

يا من ع دين محديد صنود سك خاص خادم ا ورود بان عقر ميد دكر بوبجاس -

ت دومانی سیسلد، دومانی سیسسه سیست لیکن هر بانیون کا اظها دخل مرّا اگریمونوادی بهنسیا د دو بریبیسد دخیر سے میں میں میں ایک میں ایک اظها دخل میں ایک اعدال ہے ۔ میادہ نہیں ۔ اورمیناجس سے اکس اتنی اس پرشفقت بہی ایک احدال ہے ۔

۳۹۳ مدّ سے بہی نسکا بن مجھے رہی کہ اپنے نبردگوں سے تھیے نسکیما ۔ لاکن مجدانے ہے لابزال اس کی عنا بین کا ملہ نے اس دردولٹ کے مبری دسانی فرمانی عرباب سنے باد رجم اورماں سے زبادہ مهرمان تھے۔اللہ تعالیٰ آن کی روح کو ہمیشہ اپنے قریب اورجالیں مستغرن سکھے۔ آبن اور اللہ تعالیٰ ان برسے فرائے ۔ کوبیں کہوں گانو ہے آ دبی ہوگی پیکن حق بیہ ہے کہ والدین مجھے سے برسلوک نہ کرنے۔ یاں! ببضرور ہے۔ کہ ان بررگوں کی دعائے ہے وولت ولوائی ۔ ورندیس کہاں۔ اور بروولت لابزال کہاں۔ ۱۳۲۷ اس کے علاوہ حضرت فبلہ رحمتہ المتہ علیہ کی دات بابر کا ت میں بر کمال صفت عنى -كەبرىكول كى اولا دىسے بہت بىي نباب سلوك فرانے اور آب كادل جائباتھا۔ كر حو تجير ہے - برہى سے جائے يكن لينے واسے كاابيا وصله حب السى سے ہوسكا تھا۔ الطالبيا-آب دريغ نذفرها تع تقے ۔ ٣١٥ من كى نندن بى بعدد دى برميان دوست محدصا حب مبرك بموطن آيكى بنكهاكريس عفركمان فيانكه كلولي أب كوخيال متوا - كمحدعمر سے - باس بي اليامجه وصبّت فرماتی کے نظایا ورخصت کیا۔ برماجراگذار کرمیرے یاس آئے۔اور کہا۔ آپ کو رمجیوں رخصت ہوگئی۔ میں نے کہاکبومکر۔ نمام فصتہ کہ دستایا اِ فسوس مر به رکبون نه بلایا به میمبردل کونستی دی - که گوظائیری و کولت میان دوست محمد میوا - کبون نه بلایا به میمبردل کونستی دی - که گوظائیری و کولت میان دوست محمد ہے گئے بیکن درحقیقت خبال کامرکز توبندہ ہی تھا۔ كوكئ بارآب نے رخصت فرما با يكن ول نسلى ندكيراً -كرحضور بورى بيوش سے رخصت فرما اسب مبن و اخر جمعه كوصبح ما حرمه نه بني دواني بيني كے ليے آن تھو كولى-

الم إقسيب-راد الله تعالى كاتسم-عل دلاالذي تام منتين فرسب الني پيداكرتي بي اورمسوس قرب شروع بوطات - اوربعدموت توبيي قرب مقصود م جمال، جلال كى بند ہے - مراد رحم وشنقت، حكن ازل إورنهائے جنت -

ملا دعا کے افرات لازم میں اور اپنے اپنے وقت پر مردعا اپنا اڑ دکھا تی ہے۔ م

مل بداس بالم كرجب بزدگوں كى اولادا چى بحركى قوال كانام بجى ذنده د بے گا درخود بزرگى پر احتقاد قائم د بے گا -

الم مادوه شنقت بعجمه ومنور في الا مرا فراتي -علا چنک دومانیت میں خیال کی مطافت ہی کام کرتی ہے - اِسس لیے دُور و نزدیک کا سوال نہیں اور ہی ہرد پوشیدہ کا بھی الله كم مع - جهال خيال موكا دين الرات ونين مح -

مظ کر جوسر بلے نے کی طرف دیکھا۔ نوخاکسا ربرہا نظرمیا دکٹی ۔ فرما یا " رخصت ہج وسے دی تھی " بھرمیاں دہن مختصاحب نے کہا ۔ کہ وہ زیندہ) کہتے ہیں۔ کہ طفرنے كوجي نهبس جاميا - انتفين آب نے الا تقرار الله الله الدور سندمایا يربين تم بربهت خوس بول اوردامنی " ابب بار بہلے آئے۔ مجرفادی صاحب وہاں کئے بھر سے سے بین نم بربہت ہی خوش ہوں ۔ فقر اللّٰدین صاحب بریمی وش ہوں ۔ کئے تھے۔اس کے بعد میں نے باتھ ابسے اور آخری الوداع لینا ہوا تخصت موا۔ أتكهب مطوط كرد مكينين كرنشا تدكهر سرد بدا رنصب بهوج ٣٧٧ كمرآبا به رضي التدعنهم ورضواعنه كالمجمله كلام مجيديس وتكبيا واورابين ربالعزن كاست كراداكبا بحدبه أخرى سعادت عنى ببارزوهي كرآخرى الوداع برراصى حائبس سواس كمحف فننل وكرم سے بنعمت عال موتى يعبض كنب صوفيد مس على و كجها - كر البضة واص كوانه مستن أمبرالفاظ سها خرى الواع فرا بأكباء المحدللندعلي والك سكن بدا فسوس كيمي نه جائے كا كەقدىم بىرى كرسنے كى جران نەس كى يى كى سے عشق بموصلحت أمبيت زنوسي فلم المجي طببعث خوف كحاكمتي كرآب بهمإ ديس تشايدمبري اسفيل سيطبيب ناسازا ورمكريه موجات مگرنهب ابنی خامی فی ورنه وه سراسمختب کبون نا راص موندا ورکبون مشوش الكهوى سمارى شوخيال وبجهن موت آب حمل فرما باكرنے يصلااسسى كسناخي بركبول كرفت فرات التداكبر-

الله المن من المن المعادیت ہے کہ مرکز دوح کئے آخری الفاظ ہیں ۔ سبحان اللہ ۔

من الدین مفود قسب دورت دم دام خلاق کے چپا ذاد کھائی، جرثیرا خربیت مفرت میاں احمد معا حسب دحمۃ اللہ طلبہ کے مرید جوٹ و سے اود آئسیب دحمۃ اللہ علیہ حضرت مسیمان تونسوئی کے خلیفہ ہوئے ۔

حضرت میں احمد میروی وحمۃ اللہ علیہ حضرت مسیمان تونسوئی کے خلیفہ بخف ۔

مائٹ تعالیٰ آن سے ماضی ہُو آا ور وہ اللہ سے ماضی ہوئے ۔

عب اللہ تعالیٰ کے بہتری سویے تو مجست ابھی خام ہے ۔ بینی نست بج سے بے دواہ ہوکر انہا ہے جست ہو ۔

یہی پچھٹی ہے ۔

یہی پچھٹی ہے ۔

یہی پچھٹی ہے ۔

## لغزشات

۳۹۷ انسان لغزنهات سے برہے کتناہی کوئی احتیاط کرے لغزشیں سامنے آ جانی ہیں بیکن اگر لغزش کنندہ اپنی لغزش کو دیجھ کراپنے گناہ کا مقبر ہوجائے ۔ تو لغزیش سے بڑھ کراس نے عنائین کا جامر بہنا ۔

۳۹۹ ناہم لغزش لغزش ہے۔ اور قصور قصور کوئی اسے بند نہب کر ناحفنور فی اسے بند نہب کر ناحفنور فی اسے بند مرشدم رحمۃ السّر علبہ کی خدرت میں جب بھی میں حاضر ہوتا ۔ توسر اسرالفعال ہو بیش ہوتا ۔ ابنے گناہ ا بینے قصور ا بنی عفلت ۔ ابنی بے شعوری اور ابنی کم علی میر بے سامنے ہوئی اور سرام میں خالفت ہوتا ۔ اور جہاں تک ناقص خیال ہے ۔ اس فت کی وجہ سے حضرت کو مجہ برشفقت تھی ۔ ور ندمیری استعدا و ناقص تھی ۔ مجبت جواس او میں ننہ طربے ۔ وہ بہت کمزور تھی فیال ت فاسدہ اور افکا د ہا طلام بر سے خمیر میں افعانی ہوتا ۔ ہا وجو و کی جبت کر است فاسدہ اور افکا د ہا طلام بر سے خمیر میں المقالی ہوتا ۔ ہا وجو و کی جبت کہ المقالی ہوتا ۔ ہا وجو و کی جبت کی المقالی ہوتا ۔ ہا وجو و کی جبت کی المقالی ہوتا ۔ ہا وجو و کی جبت کی المقالی ہوتا ۔ ہا وجو و کی کہ بیت ہوتا ۔ ہا وجو و کی کہ بیت برگراں گذرہے ۔ المفالی ہے ۔ ناہم معض امور البید مرز و مہوتے ہوتا ہی کی طبیعت پرگراں گذرہے ۔

مل ين فطرت بشرى مے كافرنس واقع موجوز دامت كانسوبيس اورما فيال مول -

يل مُقِرِّ الشراركية والا

سے معانی اللہ تعالی کی ایک بخایت ہے جب کا سبب لنزش ہی ہیں۔ ایک ترجہ اللہ ہما دے پر وردگار اسم سفے اپنی جانوں پر آپ طف کیا۔ اب اگرتو نے معان ندن مدرا با اور دھم مذکھا با توجم خسادے والوں میں ہوں گئے۔

ع الفعال : لفظی منی الر پریمونا ، بیان مراد ندامت ہے۔

علا بین -- الریزی ہے اور ندامنت والی -یہی مبع ہے جولفز مش کے نمائج ہے آگاہ کرتی ہے اور انسان متقی بن جاتا ہے -

۴۷ ۱ - دوسری مرتنبه حاضر مبوا . نوهمعه لا مبورا دا کر کے حاضر ببوا - خبال به نخاکه حمید مشرلین سے پیشنز کھیے کو کھا ڈہو گی۔ بعد کومو نعداجھا ملے کا ۔ حاصر ہوا۔ نو آپ نے مہلا سوال جبتدى بابت كبا - كدكها ل اواكبا - اس كے بعد يھي كئي بار يمبدا واكر نے كے لجد كصرسه روانهر اسفنذبا ابنواركو قدموس بونارل كواب كومبرا برفعل ليندن تفاء لكين هي اس محينعلن ظاهر رز فرايا مركز حبب مرص الموت كي خبرسنكر حاصر سموًا - توجي المسانفاق بروا - كرجمعه كي نشام كو مجھ اطلاع بيني اور مفنه كي نشام كوحاصر سوا - آب نے حسب دستوردریافت فرمایا یو کہ حمید کہاں اداکیا یا عرص کیا یک گھرمیں یوفرایا یا ب مهمیشه ابساسی کرتے ہیں " لیکن برالفاظ اس وفت مک دل برکھیلتے ہیں۔ اور حبب الك زندگى ہے كانيابن كر الله الله كان كيان بيك علم موانوندا دك كرسكا -٣٦٨ ٢- ابك بارسفته كورها ضربهوا منهال تهاكه حميد كو كهربينج حاول كالبنج شنبه كومين في جناب حاجي صاحب سے ذكركيا، كرارا دہ سے كرحمعه كو دالس بينے جا قال عاجي صاحب نے گوش گذار کیا یہ توفر مایا کہ کیا بہاں جمعہ نہیں ہونا ۔ دوسرے دن جمعہ کے لبد حاجی صاحب نے نمعلوم کبوں بھراسے دہرایا۔ نواب نے سخت جھنجھلا کرفروا با۔ "جب مرصنی ہوگی زحصدت دیں گے یا دیکی شکر کوئی حاصر ندنھا ۔جناب ستبرنور الحسن صاحب آئے۔ اوراکھوں نے مجھے کہا۔ کہ جمعہ گذرگیا تواب برکہ لانے کی کیاضرور تھی۔ حاجی صاحب نے بھی تونہ ہیں سوچا کہ حضور کے سامنے ہوشمندی سے بات کرنی تنازك مزاج شالجان تاب سخن ندا رند ا تخرتیرہ دن کے بعد رخصت بولی ۔

الم حفرن واعلی ده منال کا دعظ فرانے اور مرسالک کی استعداد کے مطاباتی کھتے کھئے۔ تا نصائح اور فرسالک کی استعداد کے مطاباتی کھتے کھئے۔ تا نصائح اور نوج ان سے نوانے تے ، دورو و سے لوگر جمعہ کی خاطر پہنچ اور حضور کی واش ہوتی کہ فوص دوار تین جمد ترقو ور ترایش برخی میں مسلم کے استرائی نصوری دھر تا الشرعلیہ مادی ایس میں کہ میں مرداشت نہیں کرسکتی ۔

الم ایس بادی ہوں کی اذک مزاجی بات کے کوجی برداشت نہیں کرسکتی ۔

١٧٩٩ كيكن الل إس بين را زبرتها يحضور كى مرضى تفي كرصوفي محدا براتيم صاحب ويهار فبله جدّامجد دحمة المدعليد كي خليفه تفي أورآب كي كهرك ورفعلص دوست اور عقبدتمند عظے مبری اوران کی ملاقات موجائے۔ ناکدوونوٹ ایک دوسرے کوایک عيشمه برسيراب مونا ديج كرسن كرالهي سجالاتي -ويه صوفى صاحب بفنة كونشركيف لائت اوربيزيك ليه الرجيحفرت مرحم ومعنفور نے بہلے مبفنذ کوفر ما یا تھا۔ کہ اب صوفی صاحب کے بعدان کو رجھے ) رخصت كريں گے۔لبكن اجا كك اب تے دوشند كى دان كوماجى صاحب سے فرما یا در کہ کل دونوں کو اکتھا ہی رحصت کریں گئے۔ ١٧١ اب كامعمول تفاكرابي متعلقين كوببكرم رخصدت ندفرمات بلكربي بعلايت اجازت بخشن اور نواص كوتوبورس ون كوفف سے رخصت فرمانے يوس كي ج بیانتی ۔ که رخصن سونے والے کی طرف بوری نوب باطنی فرمانے ۔ ملیکه رخصت سونے کے بعد کئی گھنے اسی حالت محبت میں ابربدہ رہنے۔ آه برمحبت عاتم ہے جیسے صوفی نما لوگوں نے ایک ٹکسالی اصطلاح میں گھڑ کر رکد دباہے۔ اور حس کامسی اور مفہوم دنیا میں بہت کمیاب سوجیاہے۔ بين إس فوري رخصنت سي خود حبران عظا - يبكن ابك طا سروج تو سرفطرا في-كدشا بددونول كومم فنق سفركرن كصليه ابساكبام يمكن بجريمي الكواس حقيقت كے أنكشنا ف كے ليے بنيا ب تفی " نا آنكه ميں نے درباعبوركيا ۔ اورحضرت قب لمه جدامجدعلب الرحمنه والغفران كي بها سنج أورمبر سي جيا صاحب كهورى برسوار عجه بعنى فبدجان حفرت مرفندنا مدالقة ادرصوني محدا براميم صاحب 14 مجست كافامه بهدك وه كيسبطرفه نبلين رمنى اورا دلسيب والشر تومجست كالخم موسف بي اور قاسم مجست اس ملت المي مست خواص كى جدا فى كا الركس طرح ال يرم مو -

ال بن المبادة المراق على المراق كالزيم المراق الديب والله توجمت كالخم بون بي اور قاسم مجبت السيادة المرجوب السيادة المرجمت واص كي جواتى كالزيم وال برح جوب عبد الله المسلاح بيد - يرسائك كاليك عال ب كرجوة المبلى كافلهود مرجل في المين اصطلاح بيد - يرسائك كاليك عال ب كرجوة المبلى كافلهود مرجل في المين المين

نظرات بوبربل سے رخصات ہوکر والبس گھرجالیہ عقے۔اک فوری رخصات کی حقبقت كل كنئ يينانج مصافحه مح لبدا نصب بجر كهر لابا اور وه صلح خانداني موتى کھیں کی کئی سالوں سے احباب کوخواہش تھی۔اورمہی خواہان حیس کے لیے دست بد رہنے تھے اور خود صور فعابر س کے لیے فلنی ہمنت صرف فرمالیسے تھے۔ اور سس كاسهراآج بهي أتحضور قبله رحمة الشعلبه كي بيشا في برائك را است -ہے۔ ایسی بانس کچھ محصہ سے بہی خاص نہیں ملکہ سرحاضر بہونے والے کوالیسے بہن سے واقعات بیش آتے ۔ کہ وہ تشدر رہے ۔ کیس طرح کس صفائی سے آب منزل مقصود کی طرف رواندفرانے ۔ ه ١٧١ برادم سراج الدين صاحب نے دسفرشمبرس جي آب كے ہمراہ تھے بيان کیا ۔کدایک بارات نے خصت فیے کرفرابا کدوودن گھررہ کرشاہ صاحبے ہاس حصرت كبليانوا مصانا بين في سوجا ككيون كرابرزباده خرج كرون - بيلي حضرت كبليانواله جانا جاميع بهركهريكين شاحدتك سطنكط لباء نوده كسى دوسري استیش کا دباگیا ۔ سرحبدیں نے گاؤی میں بیضنے کی کوشنش کی لیکن کارگر نہ ہوتی ۔ گاڑ جا گئی تھے بھر کوایا گیا میکن کاٹری ڈاک تھی۔اس کے بعد حضرت کے فرمان کاخبال ا یا - نومیں نے کہا تھی میصببت آرہی ہے ۔ انٹر پھیرکٹ بدلوا کر گھری طرف وانہ سکوا۔ جب گھرسے نصف میل رہینیا۔ تومیری خالبہانے گھرسے رخصت ہوکر اپنے گھرا رہی تھی۔ بیس نے آگے بڑھ کرسلام کیا۔خالہ نے کہا۔ آج دودن سے تمھالے انتظار کے بعد والیس جارہی تفی شکر سے کہ تو بھی آگیا ۔ خالہ کو گھرلایا ۔ دو دن کے بعدوہ بنے

ال بلى قوت : تعلق بالشرى دج سے جنسبت كائل سائك بدق ثم موجاتى ہے اور اسى نسبت ور توجہ سے در توجہ سے در توجہ سے در توجہ بال منتی ہیں ۔

علے مراج الدین معاصب بخصیل ما فظ آباد صلع گوجرانواله کے دہنے والے تھے یعفرت علی دھنا اندعلیہ مسلم من من مسلم من مسلم

گفرگئی - اور میں حضرت کبلیا تو الا آیا 
۱۳۷۱ ۳ نبید تی لغرش بربوئی - کمخبر تو ال ضلع گجرات کا ایک موجی جوحفرت فبله علم

مدامی علیه الرحمة کے باخذ پر نبر با نه طفو کی ت بیعیت بہوا تھا - آپ کی خدمت میں حام

ہوا مجمعہ کا دن تھا حسب وسنور آپ دامہی طرف سے پوچھتے اور نبا نے جاتے ۔ آخر

اس کی نوست آئی - آپ نے دریافت فروایا یہ کسی بردگ سے بیعیت ہے ؟ عرض کیا 
اس کی نوست آئی - آپ نے فروایا یہ تم نے خودا نفیس دیکھا تھا ہی عرض کیا جی ہاں یہ

مومزت بیریل والاسے " آپ نے فروایا یہ تم نے خودا نفیس دیکھا تھا ہی عرض کیا جی ہاں یہ

دوایا در کھی خواب برسخت اندر میں اس کے سوال وجواب برسخت اندرہ

دوسے آدمی کی طرف منو تجرب و گئے ۔ ایکی کمیں اس کے سوال وجواب برسخت اندرہ

اندر کو انہا تھا کہ بیوفوف کیا کہ در ہا ہے ۔ نہ نوظا ہرشر تھیت سے آراس سے اور ہی وجا آپ

نہ باطن تزیب سے بیر استہ ۔ بھر بہی کہنا جاتا ہے کہ سب کچھ باد ہے ۔ اور ہی وجا آپ

کی ہے النفاتی کی ہوئی ۔

۱۳۵ حضور نشرلیب نے گئے میحلس برخاست ہوئی۔ ہا برنسکل کرمیں نے اِسے بہت کیجھ سخت سنست کہا۔ وہ اپنی جگہ برایشان۔ میں اپنی جگہ برنشر مندہ ۔ کہ اپنا آدمی ہوکہ نالی جارہ ہے۔ لیکن خفو ڈی دبر کے بعد میں نے دبجھا ۔ کہ مسجد کے بالمقابل ایک چی فالی جا رہے ہے۔ میجھے بھی طبیش آیا۔ میں سجد کے وروازہ کی بسط کی دوکان پر حققہ مزے سے بی دہا ہے۔ مجھے بھی طبیش آیا۔ میں سجد کے دروازہ کی بسط رحھیت ) برجا لیٹا۔ اننے میں اس کا ایک رفین راہ بھی میرے یاس آبیٹھا ۔ اور مجھے کہا کہ فلاں موجی آ ہے خاندان سے تعلق قدیمی رکھنا ہے ۔ لیکن آ ب نے اس کے لیے کھی مذکریا ۔ مجھے غصة مقا میں نے کہا۔ یہ ایسے ہی اچھے ہیں۔ دبجھو وہ حققہ بی دراج ہے۔ اُسے مذکبا ۔ مجھے غصة مقا میں نے کہا۔ یہ ایسے ہی اچھے ہیں۔ دبجھو وہ حققہ بی دراج ہے۔ اُسے

المر المراحة المراحة

حضوری خفکی سے نئرم کک نہیں آئی۔ موجی جوحقہ بی کر آبا۔ تورفیق نے تمام ذکر کیا۔
وہ بے جارہ درماندہ ہو کر جا درلیب یک کر جیت پرلیب گیا۔ کھانا آبا۔ اسے اٹھا با اس
نے کہا دل نہیں جا ہتا ۔ بھر مجھے دو بہر کو وہ کہنے لگا ۔ کر میں تو داپس جانا ہوں میں
نے اس سے کہا ۔ کہ جمد تو بڑھ ہے ۔ اس نے کہا دل پرلٹبان ہے۔ اب بہاں دہنے کو
جینس جا بیا۔

۱۹۷۹ اگرچ حضور قبله ی خدم نبین دنباری و عالی عرض بهت مشکل بخی اور دعا کا نفظ سن کرا پسین بریشان اور اشفند موجلت نفی نے ناہم اپنے نبا ذمند وں کی التجا قت پوری نوج مردی تی تھی وہ نوائٹ خال جو مہا اسے علاقہ کا ایک بڑا ذمیندا دا ور مرتضوی لنگر کا نها بیت خدم ت گذار تھا۔ اسے ایک نوب نداری مقدمہ در پیش آگیا جس کا فران نانی کی بڑا زبر دست ڈواز تھا۔ مجھے کئی بارا س نے کہا کے حضرت قبله مبال صاحب کی نوج کے بغیر ریشکل مل مونی نظر نہیں آئی ۔ وہ اسی غرض سے میرے میم او نفا کو میں آپ کی کی از شہا بغیر ریشکل مل مونی نظر نہیں آئی ۔ وہ اسی غرض سے میرے میم او نفا کو میں آپ کی کی از شہا بنازک مزاجی سے بورا وافقت نفا یکین اس کی اخلاص مندی اور حضور قبلہ کی از شہا بیان اس کی اخلاص مندی اور خواجہ دین مخترصاً بیان اس کی اخلاص مندی اور خواجہ دین مخترصاً بیان اس کی معرفت عرض کی دور اس مندی اور خواجہ دین مخترضاً بیان اس کی معرفت عرض کی گئی ۔ اور آس فدورہ آئیسا اس کی معرفت عرض کی گئی ۔ اور آس فدورہ آئیسا اسکین نے بھی اس مخلص کو قدم بوسی سے نمر فرا

عل کان شیخ کی ہرا دامنی نب اللہ ہوتی ہے اور مکس دیز حفرت میاں معا حب دھت اللہ علیہ اس کی حالت پر پریشان ہوئے ۔

قوہ بھی پریشان ہوگیا اور اس کا پریشان ہو اللہ وراس کا پریشان ہو اللہ وراس کا پریشان ہوگیا ۔

کامل مشیخ اللہ فی اللہ ہوتا ہے اور دنیا کی حقیق سنت اکسس پر مکت ہے اور یہ ایک ہیں ہیں گذشتنی اور گذاشتنی ہے اور چو تک کامل کی توجہ تلب اور تلب کی اصلاح پر مہتی ہے اور یہ ایک چیز امر کہیں نہیں ہمتی اس کے متنی ذیا وہ سے ذیادہ توجہ دل کی اصلاح پر دی جائے ہمتر ہے ۔

میں اس کے متنی ذیا وہ سے ذیادہ توجہ دل کی اصلاح پر دی جائے ہمتر ہے ۔

میر نواب خاتی صفر نوا علی ہر بلوی دھڑ اللہ علیہ کا محلص مریدا ور ہو نکی تحقیب است کو د اکا وہنے والا ۔ اپنے گاڈول کا فہر داور تھا ۔

میں امالہ کا دہستہ چلنے والوں کا چیشوا ۔

میں امالہ کا دہستہ چلنے والوں کا چیشوا ۔

فرماکراس کیستی فرمائی - بعد حمید اس کے لیے خصدت بھی طلب کر انگئی یجنا نجروہ بعد نما ذھم یہ بجالا گیا ۔

٣٨٠ كابب نے شام كے بعد بوجها كمان كے سمراه كوئي آدمى ہے ؟ جواب عرض كما كرنهيں صبح بجردربافت فرمايا . كوفئ ممراہى سے يعرض گذارى كئى كرنہيں سرجے نے صبح كهاناطلب كباءا وربالانمانه برتجه ككلواياءا درنها ببت مجتت سے زحصت فرماكر حواله سخدا فرما بإ-اورهاجي صاحب مبرب ميراه كيه كنه يكن جرمني مبن سنجي آيا إورس نے ابنے نازہ رفیق کو دیکھیا۔ توحاجی صاحب کواس کا یا تھ دیے کرعرض کیا۔ کہ اسے صاحب سے شرفیاب کرلائیں۔میرسے ہمراہ برجانے والاسے ماجی صاحب نے بھی میرے كص كص مطابق ندا و ديجها نداة - المحديد اوبرجر هداكمة يحضور اوجد كمزورى ليطيم وي تھے۔آپ کی نظر جو بڑی ۔ نو دریا فٹ کیا ۔ کہ برکیا ۔ حاجی صاحب نے عرض کیا ۔ کہ اس كميمراه بعاني والاب يهركه بخار يصنور سخت بي تاب موكة وما إيرات كو بھی پوچھا۔ کہ کوئی ان کے سمراہ ہے۔ صبح کوبھی پوچھا۔ کوئی ان کے سمراہ ہے۔ بھولنے برعمی بوجھا۔ کدکوئی ان کے ممراہ ہے۔ رفیق راہ سے لیکن جواب بھی ملنا ریا ۔ کدکوئی نیس اب میں اسے کیا کروں ۔ دسترخوان بر دوروٹیان بی تقیس ۔ آپ نے ایک اس محالے فرما دى - او دا بيب اينے باس ركھ لى - اورفرا يا - بياگ جا - بربيت كمچھ غنيمت جان-

نهی دستان قسمت را جرسودا زرا مهرکامل معرف میران نیست می درست کردرا

مل نبی دست - خالی ای تقرب میرانسلام بنی ارائیل کے وفت کے ایک دمانی کا ل بزدگ ہیں جوزندہ دجا دیں۔

من خصر عدرت خصر میرانسلام بنی ارائیل کے وفت کے ایک دمانی کا ل بزدگ ہیں جوزندہ دجا دی ایک دمانی کا ل بزدگ ہیں جوزندہ داؤں کا ایک دعرت میں جمیع اگیا تھا۔ سور الکہ ہفت میں کی خصرت میں جمیع اگیا تھا۔ سور اللہ میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ہے۔

مسل ایک میران ۔ فرد القرنین ۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

امه ایب اس کی محرومی دوسری این بیای تنیسری حضور کی آشفنند دلی اوربریشا نفاطری غرص انتی ندامت ہوئی کر مہیند بھیزا دم حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اورمور كى طرح أنكيب فدمول بررمنيس-اينى گستاخى برندامت تفي اورمين تفا-المهاه يدندا منت محمود موربا فرموم الكن درصفيقت يؤمرانساني كصباك ليساندامت سے بڑھ کرکوئی چیزاورکوئی دواکا رگرنہیں۔ ملکالطف نوٹھی سے یحب مجھ عبسے کو سروفت بر مطری مدامن نه جهود سے ابنے فعال ابنے اقوال ابنے حوال رکھی مطابق موانصب زمرد-ابنی نبکیاں ، ابنی بدیاں ، تمام کی تمام بدی کی صورت بیس نمایاں مہوں ۔ ۱۸۳۱ کیکن بردوکت ہم جیسے گنه گاروں کونصیب کہاں ۔ بیسی المبنیمیث انسان کے تصبب سوتى سے - ابک بارحضرت مبال صاحب رحمة الشعلبدنے نمازفرلصداوا كى-اوراس كے لعظيمين بين أنه اجزئه ندامت ببدا مؤاكرا بين في محداراتيم صاحب مسے فرما با کر بھائی ایما ز کے لعد بہری بہجالت ہوگئی ہے یہوکسی کو زیا کے لعد ابنی روسیاسی برمیوا کرنی ہے۔ سنتے صلعے جبران ہوگئے یسکن کسی کوکیامعلوم - کوکس ورجربراسى نمازى حقيفت ديجيناليب ندكرست كفي ا بهاج برسيح فينفت مامرت كي بهاري مدامتين كوكنتي اجھي موں ليكن عصريمي كناه بر-كناه برندامت كوكون محمود كه لل كفاره بوكنام اورا جهاكفاره يبكن سيج ببر ہے۔ کدکا مل ندامت تورحمت اللبدي جان سے -

عل عام السان غی اور نوش کے گریں دہتے ہیں ان کی ندامت بھی دنیوی فروگذاشتوں پر ہوتی ہے لیکن اللہ تفالے جن کوفلبی بلند وال سے ان کی بلند تو تیں بھی بیار فرا دیا ہے۔ بند تو توں میں ندامست بہت بند قوت ہے۔ اوربسا اوقات بغیر خلا ہم بند بال عطافر ما تا ہے ان کی بلند تو تیں بھی بیار و موجود گیاں بھی بغیر خلا ہم بیار موجود گیاں بھی بھی کے بیار موجود گیاں بھی موجود گیاں بھی ماروں کی موجود گیاں بھی ماروں کی موجود گیاں بھی ماروں کی موجود گیاں بھی ہے۔ اور دیکھی بیست و محت اللہی کی جان ہے۔

## تربب وافي جلالي

فَاذْكُورُونِي آذْكُورُكُمْ وَانْسُكُووَ إِلَى وَلاَ سُكُونُونَ ه إِره دوم ركوع سوم سے آگے بڑھو۔ نوروابٹ کے بعد و کنٹلو تکر بشی میں الخون والجوع وَنَقْصِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْإِنْفُسِ وَالنَّمْوَاتِ - آمّا سِي حِس كاصريح طلب ببہے۔ کہ جو کوئی یا واللی رسلوک اورمسلمانی) میں بڑنا ہے۔ اس سے لیے ہرموقعہ اورسرمنزل مين امنحانات بهوت بين صرف زباني جمع خرج سي كام نهبس جلته يحس سے صاف بہنہ جانا ہے۔ کہ ہرسالک کے لیے نکالیف رتربیت جلائی کا آنا صروری۔ ٣٨٧ بهت سے احباب سے سناگیا۔ کدوہ کننے ہیں ایک حب ہم فقیرصاحب کی مد میں جانے سے ایکے۔ برکلیف دورموکئی۔ وہ رہنے جلا گیا۔وہ دولت ملی برارام حال موگیا اورسائھ ہی برکھتے ہیں کہ فلال درج و فلال مفام تک ہم نے سلوک طاصل کراہا " تو حيران ره جا نامول - كرسنت التدك برخلاف بركبا مجير كهة بين -م رس مبراتوخیال سے کراگر تربیت حلالی تهیس ملی تو وه سلوک می ناتمام ہے۔لیکن بہنہ بن کہ تمام کوزرب بن جلالی ایک قسم کی وی جائے۔ لیکن برضروری ہے کہ جنگی ترب جلالی زبادہ کھائیں گے۔ آنیا سلوک اورفقر ملبندیا بہ ہوگا۔ ولیجھوجن بزرگوں نے زبگارنگ مصالب دیجھے وہ کتنی بلندبر وازی برجره گئے۔ اصل حقبقت برسے ترب كا مرار فدر ن اردى نے سالك كى بہت اوروصلىر الدانسي زريت جوقدت ما ما كالكفيفون مي مبلاكر كے فرماتی ہے علائس تم ميزد كركروس تنها واذكركون كاداور تم ميزشكركواوركفران العت ذكرد ما ترج آیت : اور سم تم كومزد راز مانین گے (نواه) سی چیزسے آزائیں نوف سے آزمائیں گےا در بھوكردے كرامتحان لیں گےا ورمال و تامع كے تقعمال سے اور بدار كى موت سے تتها والتحان ليس كے - اور كھيوں ( نتائج اور فرات ) كوبر باد كر سے آزائش كري كے دا ورائے بن مبر كرف والول كونوشنى دىن جن كومعيسيت أئى توكيف لكے مم الله كے بس ا ورامى كى طرف رجع كرف وليے ہيں -) الترتعال كادستورتوسى كرمراي عب كوكونا كول كليفين وتيا ب جرانى كاب سليم الديم بنظري ودبغيرك اليف مرطرح كى كامبابول كاذكري كرتي من مال نكاس السنة من أكامبال ورائنما أت بي - دنيوى فوائد باطنى فوائد كم سائق المقع نبيس بوسكة -

الله معبه ت بمن اور ومل كسولى بيست من كاليف لا و نواس ديان مؤكّ أناساكك درجر لزرم كا، قدت فرّرت كالمرساك كم مت برد كالمه و في أناساكك درجر لزرم كا قدت فرّرت كالمرساك كم مت برد كالمه و في المالك المهادة بلغ سلغ الوجال لا المجاهدات (بمت من ال كال كيمقام مربينجا آن بي مرف مهاد النه المهاد المعاهد والترق الله في متول كوروست ويست من الله يعد معالى المهم مدر (الترق الله بنديمتون كوروست ويست بي -)

رکھا ہے۔ بوشخص ایک من بوجیز نہیں اٹھا سکنا ۔ اس کے سربر دومن بوجیر مالک کمال ریک اسے ۔

مهرس بجرصاحب بمرتث کے ساتھ ہی بیسادک جلالی روا رکھا جا تا ہے۔ نتا ہمیاز کی آنتھیں سی جاتی ہیں اور اسے بھوک دی جاتی ہے۔ نہ کہ کوشے کی ۔کبیونکہ ایب وى اسے بادشاہ كے لائے بربیجا نامقصر وہزاہے بیجب تک دہ برمخنت اور رہا نه كهائ كا-بادنناه جهود علام مي اسب ابني المحدر بنهائ - اسى طرح كرس كويميكسى فيدر باضت نهبس دى يمكن ككور اسيد كركهنطون دور ابا بالسيد أتجلابا جانا ہے۔ بین وقت جان کے اس کی خطر سے میں رہواتی ہے۔ میگر برابر دم نہیں ہے دبینے کیوں واس کیے ۔ کرکسی وان دنیا میں انمول کہلائے۔ نشاہ بیندکر سے خلق ا وبكه يهي حالت بندة خداكى سب كدربا ضرت ثنا قرف كراس صاحب والمتابا جاتام بلكردنباكى سب سے لمندمصيب سے اسے واسطرف كراس كاامنحان كباجاناب - اسى امنحان براس كى كامبابى كادادو مدارس - اگر وصله لاركبانوكورى سے مجی گئے اور متبت بلندرہی ، تمام دنیا وی نکالیف زبر کر لیے، اور خود ملب ہوگئے۔ توتمام ونیا سے کامیاب ہو کر مقیقی مالک کی در کاہ بیں جا تھیرے۔ دنیازبر موكئ اوردو وزرم وملے - بھر دوا ہے ۔ سوكر سے مجومانگے وہ حاضر بہنشدكى كھن وورسركُى أولك عَلَيْهِ مُصَلُّواتُ مِنْ رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُولِنُكَ عَمْدُمُ المهتد ون مايروانس كيا-

۳۸۵ اکثر نیبت متن دره سی نکلیف دره سی مصیبت پرجیلاا تھے ہیں۔ اورکیا کرنا

یا۔ ہرچہ کے حصول اور معت میر بلند کے بلٹے لیف ق تیں مخصوص ہیں ۔ فلسقہ کے کمال کے بلٹے خاص ذہن کی فہ ورنت ہے ۔ قوجی افسر پیننے کے بلٹے فاص بمتنت کی فرود سند ہے ۔ اسی طرح قرب فداکی بندیوں کے بیٹے ایک خاص تسم کا حُصلہ عرود ہی ہے کہ مرمیں بنٹ کو بردا شست کرجا ہے ۔

المخصص مین مینی اورابسے بھا گئے ہیں۔ کہ بجرفرب و مرادج کا نام کے نہیں لیتے ۔ لیتے ۔

۳۸۸ بیجین میں سنتا تھا کدا ولیاء التربیر وقت نیز نلوا رکی نوک پرمیو نے میں پیکن ایری جاه وحلال ديج كربه ويم بيدا موتاتها كربركس نلوا رياكس نبزه بمس سولي برموني بي ليكن بيال أكرعفده حل ببوكيا يكه فدرت كي مجاري بصحم اللي كي قضا كي نلوا دسرمر ر کھے موسے تعلیات اللی کی سولی بر کھیلتے ہیں۔ بھان جائے لیکن اُف نہیں۔ بازو كظ ملكن الم يت تهيس كهرلط جائد يبكن برواه نهيس تم كهو كدرساري دنب قضا و قدرت کے زبر دست نیج کے تھے کھارہی ہے۔ بھران میں اور ان میں کیا فرق ہے!لیکن عورسے دیجھونوانیا فرق عظیم ہے یعتنا خداوراس کی خدائی ہیں۔وہ كحود تجينة بوش اختيار سے سولى جرصتے ہيں ۔ اورجانت ميں كريب كجيم سے امتحانا كيا جا رہا ہے ليكن دوسرك كروه ابينے فدمول خود تھوكريں كھاتے ہوئے كرتے ہیں۔اور نہیں ساخت كركبيول مطوكركهاني -إس محبوك اورائس مجوك إس كلبيف ورائس تكليف اسس مصببت اوراس مصيبت بس انها فرق سيے جننا زمين واسمان ميں۔ ۳۸۹ سالک کی بھوک امنخان ہے اوراس کی بھوک نتیجہ۔ سالک کی تعلیف سخم ربزی ہے اوراس کی بھیدیت وہراولہ اوراس کی معبیت وہراولہ اوراس کی تعلیمت برداشت فصل ۔سالک کی معبیبت ولی ہے۔ اور محبت وہراولہ اس كي صيبت فهرف رنج -۳۹۰ وسمن کے وارکے اندز تکلیف سے اور محبوب کے واریس لذت کیا خوب کسی

نے کہا ہے

الم الله المارى المالة المراك المراك المالة المراك المرك المراك المراك المرك المراك المراك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المر

ندعجولا ہوں ندھجولوں گاحشر کک میں کھی دل سے مزیے جوجوا دیے سائل اس نواٹ میں آئے ہو ہرائی ہومی اپنے مُنٹر ب کے مطالبت اس نواٹ جل وعلا کوجانتا اور دیکھیتا ہے۔ لیکن سالک نواس کوا بہامحبوب ہی جانتا ہے۔ اور لیس اس کی ہراً دا ، اس کی ہر شان پرفرلفینڈ۔ اللہ اکبر ۔ جومہر 'یا ہے مہری اس سے کی جائے اس ہیں اپنی سعاوت ابی جانتا ہے اور اس سے شاوکا م رہنہا ہے ۔ گئی ، زشتی سب اس سے جدا موجاتی ہے۔ وُہ ایسا ہی مکیدا ورجد الہوم جھنا ہے۔ جوہے اس کا عبوب نمام عوارض سے جدا اور باک

> برجه آبد درنظرا زخسیب روستر مجله ذات من بود است به خبر اورست درا رص وسه ولامکال

494

اوست درسرد ره ببدا و نهاى

افسوس کرمیں اُن وش قسمت لوگوں سے نہیں ۔جواول درجے منہوں بات ہیں ۔ لیکن بھر بھی شکر ہے ۔ کرمرے سے عطل ہی نہیں جھوڑاگیا ۔ ور نہمیشنہ کا خسران مسر رہم تامیرا ایمان سے کرجو کچھے دوا دکھاجا تا ہے ۔ برمیری بننری کے بیے ہے لیے منہ منہیں ۔ بلکہ عنا بیت ہے ۔ برمیری بننری کے بیے ہے لیے منہیں منہیں ۔ بلکہ عنا بیت ہے ۔ برسختی نہیں ۔ بلکہ رحم ہے لیلی نے مجنوں کا برنن نوڈ دیا نووہ سنے منہیں ۔ بلکہ عنا بیت ہے ۔ کہا یا وہ جانتی توہے اور محبت کی وجر سے برسکا ۔ لوگوں نے کہا میمنسا کیوں ہے ، کہا یا وہ جانتی توہے اور محبت کی وجر سے برسکو کہا ۔ ورندکسی دو مرسے کا بھی نورتن نوڈ نی ۔ آہ سیج کہا ۔ اللہ نعالی اسے عراق رحمت

ال جب سالک إنا برماط الله کی طرف سے دکھتا ہے اور الله تعالی اس کا مجوب ہے توف وہ الحکینی لیے بیٹ اللہ کو مجوب ہیں -( محبوب کی ضرب بھی بیندیرہ ہے) کے تعدان مجوب کی طرف سے آئی ہو ٹی تکا لیف بھی سالک کو مجوب ہیں -علا خواود رشر کی قسم سے جو چیز بھی سامنے آئے۔ وہ دُد مهل ذات بنی ہی ہے۔ وہی ذہیں ہیں ہے وہی آسمال ہیں ہے اور لامکان ہیں ہے - وہی مرذرہ میں ظاہر ہے اور پر سند بدہ ہے -اور لامکان ہیں ہے بھی شروئی ہے -

فرما وسے یعنشن اسے مہی کہتے ہیں۔ اور محبت صادفداسی کا نام سے۔ ۱۹۳۳ جلالی نربیب بھی تھیر کئی قسم کی ہے۔ ایک وہ حس میں کسی بندہ کو دخل نہیں یک کہ براه راست مصائب مستطر و ثبی کئے میسے بہاری اور معبوک روثم وہ جس میں واسطه بها ورکسی دوسری میستی سے تربب کرائی جائے۔ بدرنند میں بلندہے۔ مھراس کے بھی دوسیم ہیں۔ بہلی سم بیسے۔ کوغیرسے دکھ اور رہنج مینجا یا جائے۔ دوسری وہ ۔ کہر بكانه سي ترشيح اور تكليف ولا في جائے بير رئيا في بي كئي قسم كے بيں وسب سے تطبیف نز وہ ترمیب جلائی ہے جوعز بزنرین اور محبوب ترین مستی سے دلائی جائے۔ جیسے محبول کو بلی سے مربد کو بیرسے عاشق کومعشوف سے میزنرسین اکسیری کم رهتی ہے مرایک كى قسمت ميں بربسو وانهيں سونا جواس ترببت ميں كامياب سوجانا سے۔ وہ منزل مقصو برآنا فانأجا ببنجة بسي حضرت بمج نشاه صاحب دحمة التذكى سوزا زطبيعت ببي اس جوم ر گرانمابیہ کے لاتن تھی کہ سبیدوات ہوکر آرائیوں کے تھرحا ناہے اور زبان زبان برتھا، مبكها مبوكبا يسكبن ننياه عنا ببت مبن كه أنكه أطاكرنهين وبجهت اخرمنزل يورى مبوثي يزييز مربد بنبروست كرسے بھی زباوہ مل بیٹھے بیر صرف لتی فدس سرہ کے كئی ایک خلفائے نا مرار عظے بلکن ہروولت سوائے سمالے حضرت جدامی دھے کے سی کونصب نہ میوٹی رہرہے۔ كئ باربرات نامے رخطوط ببراری) لكھنا ہے ليكن مربد سے كديبلے سے بھى زبادہ براز اخلاص سونا جا ناسب وه دستكارنا سب - نوبه طرصنا سب - آخروه دن آكتے - كذنمام سكانوں سے برط ھے کرفرب حفیقی برجا سجدہ گزا دمہوئے۔اللہ اللہ اللہ اورا بنے ببرسے سم نوالہ وسم بیالہ ہرسجے معانی فرب کے دعوبدار بھے اسے ۔

المجوب المراب من المست مست من المنتازي موانه بني سا وروا بميشرا الما المنظر منه ملك المنتان علام من الكلام من المنتازي بهرائي المنتازي ال

عنو) في الرين

سه ۱۹ خود صنرت فید مرث م معزت میان صاحب کے حصد میں بردولت آئی تفی جعنر باباسلطان امیرالدین صاحب نے آپ سے برآت طاہر کی۔ آپ کے اخلاص کو عدم نیاز برہر رہت دول نے طاہر کیا۔ بہر ومرث د نے علی لاعلان نا داف تکی فرائی یہ بنگان بندگان نیاز خفیقی کب مطرف المرک ایس بیر ومرث د نے علی لاعلان نا داف تکی فرائی یہ بندگان بناز خفیقی کب مطرف المرک ایس میں میں اخلاص قدموں برجاد کھا آخر بر رہسم کھا گئے اور الیسے فیلکے برجو کے کہ دوسر کے گنجائش ندرہی ۔ دہرواین منزل نے افراد

کیا کہ ہے ما دمجنوں ہم سبن پودیم دردبوان عشن اوصبحب را رفت و ما در کورجبر کا رسوان دیم

اوصبحدارفت وما در كوربه الرسوات بم على المسلوات والكرض وه والعرب أن المعرب الم

فدرن حقہ نے میری فطرت ہیں سوز کا مادہ بہت کم رکھاہے۔ اوراس دولت میری فطرت ہیں سوز کا مادہ بہت کم رکھاہے۔ اوراس دولت کے زہونے کی دجہ سے میں ابھی کک آوار ہ دشت پر ابنتا نی مہوں۔ اگر میرا بک جو مہود و میری فطرت میں رکھا مہوا۔ تومیرے نمام کھاٹے پورے ہمنے یورے ہمن بھیری شاکر مہوں۔ جو کچھی ہے عین صلحت نا مرہے۔ اس لیے فدرت نے مجھے اس آخری نربیت سے مرفراز زفر مایا۔ بلکہ پیرومرت رعلیہ الرحمۃ کی تمام نوج جالی ہی دہی ہے بیساکہ کہا گیا۔ اور ترمیت جلالی دمجوب خیفیتی نے ) اپنے ہائے سے فرما تی ۔ ترمیت جلالی دمجوب خیفیتی نے ) اپنے ہائے سے فرما تی ۔ ترمیت جلالی دمجوب خیفیت کے اندر ماں نے دامن محبت سمیٹ لیا دوسال ندگذر نے بائے کہ در ایک کے لید جھے و جینے کے اندر ماں نے دامن محبت سمیٹ لیا دوسال ندگذر نے بائے۔ کہ دلیا تی جوانی میں جھو شے بھائی زہر آئاں جان سے ملنے کے بید جھے و دسال ندگذر نے بائے۔ کہ دلیا تی جوانی میں جھو شے بھائی زہر آئاں جان سے ملنے کے بید جھے کے اندر مال کے دوسال ندگذر نے بائے۔

ال مبت كى كارب بين بين اور مجنون ايك بى سبن فرطة نظے - و و جنگل بين حيسالا كيا اور همت م كى كوچ ن بين رسوا مبوكر بجرتے ہيں -اور اسى كى كب مالى اس - زبين بين اور آسسانوں بين اور و و سفيلے والا سبے اور حكمت والا سبے -ي نيني مصارت آسے ، بيجاريان آئين ، جائول كانقصان خوا -ي منت و ي جوانى -ي منت و ي جوانى -عن نيد و كو بر بحرب اللي مرتد نامعت في مالا كے مجد ہے بحالى ماح زاد و محمد زبير ماحت بيني نوجبه عالم ما فط محدّ نت محمم برا ورمع من بيلے گئے اور ما زوسم ت وط گیا بھر والدہ آئیبر وغبرہ نے الوداع کہا۔ ازاں لعد تبسر سے سال کے اندر حضرت قبلہ والدم رحمۃ الدعلیم اجمعين بعي سابة مهرومحبت المحات سروئ جتروالد مردكوا رك نبحة جا كطري أوت -إنا بِللهِ وَإِنَّا وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ \*

ر سنج وننها في سهي للكن مهل حانا سب ول تحجير تنحاري بإدسي تحجيزناله ومنسر بإدس اس رشج وعسم كعلاوه علاكت طبيبت في يورا يورا ساتفردا اورجها ول ہجوم عم کی وجہ سے کمزور مہوگیا تھا۔ وہ ل صبم بھی ابنی امراض کی وجہ سے کمزور مہوگیا بردور اول ہے۔ جس کی نفصیل دکھانا میں ضروری خیال نہیں کرنا۔ اس سے بعدود مرا دُود بننروع بونا ہے۔ جو ملفہ علامی کے بعدسے گناجا ناسے گواس کی لیور مقصیل نهيس د كها أي جاسكني "المحمسي فدرتفصيل محيلينبركام نهيس حلياً-بہلی فرمبوسی کے بعد کھرآیا۔ کوئی ایک مہینہ با دومینے گذرے سے سول کے۔کم بهاربهوكيا -اورنام جاطسي بهارى بين كذارس ينوال المهاره مي دوباره حاض بهُوا كِينَ ون فيام سعادت اندوزر بإ ماورفسق كوريمي فارتى صاحب حضرت كي جاز سے کے ایکن را سے بی بیال میں اسلام ال موگا، اوراسهال شوع ہوگئے۔اور الترقيد والبس أكرنشب كوحصرت فبلدرجمة التدعليه ف لعدعشاء بلوايا أوم

فراتی رخصت كما يكن سيق مبطق مخاركي بوكيا -كالبوريس محية بين سع محبث على - وتي عبي ركي تعا-اوريشا وركيطف بعي

المد المن الإمراندوا مطل كريد معالى حفرت محمصوم ماحث ملاحفور وبله عالم كى بوى بال مضرت ماجراده بشراط مساحب فبله عالم م برسه صاجزاده ماحد عس جس جب كوتى ماك دا ومولاس فت رم دكفنات ترمعات كا أنا خرودى موتاب -مك بيني كال كريرى ك بعد إز انش اورامتمان كادد از وكعل جائب يعب وكم محت بير كالل يخ سيعتن معارب بي كالمات ب عبيكن في الحيفت يتعلق كالكوما عائجة كا ايك بيماز بعص في مبرك وه كامياب موكما وروم رزكرسكا ده كم بمت تجيم دهكيل ياكي-ع مشرقبود رزلیف سے جزب مغرب ایک مجادث ما تعبرے -علا قاد كالترجش ماحب وصرت اعلى برير بوئ كفليف عقد اود حفرت ميال صاحب رحمة الترك دومست -عك ميرا تناوكبيطرت بدورشد (مصنح، مزطلة العالى تعليم كسب وتى رسب مولين غرام مرماحب وتولينا كفاية المرماحي على الي علم على كيا. (ورسرانوري عد بشاود مسلام كالح مين سان سال كم حضور قبله عالم منطلة إبر ونيسريد - (1 زسل المعالم عن الوالية)

ONLUI

الطامة تصيف ليكن ولي محبّت لاستورسي بهيشديسي -اورجب سيحضرت كے سائط تعلق مواً- نوول اور معي مجلا- آنے جانے اب نولا مور كى سبر سوكئى اصاب سے ملاکریں گے۔اب مے بی بینیال کھرسے نے کرمیلاتھا۔کدوالیسی برنین جادن لا توريس فيا كرون كا ـ كو بخار مو كمياليكن اراده من تزلزل نه يا يم لا تمورتك خفيف بخا رتها بلكرار عنى بازارمين داخل موكر تفيخر بدوفرد من كار اوردوبير كوارام لين سے ليے ليك كيا يكن سركها تعاكر بخارف شدت بيره ي اوراس كواسك كالبرها - كدالتي توبه نها تم ماندن نربات دفق - اول تولاہورس کوئی بارغارتھا ہی نہیں ۔ اور جونے وہ جی طازم ۔ نوکری کامعا ملہ سے استے اور کئے۔ بانما نہ ہے نونبسری حیث پر حکیم سے نوجا دمجے جیور۔ رفیق را ہ بهی سائقه نه تھا۔ کیبو مکہ صفرت کی دنشنو دی اس میں و تکھی تفی ۔ غرص صبح میں آگ لگ كئى معده برا دنبغم اسهال نتروع ينبن ون السي مصببت كي يحر النويل وبالسير میں آکرا باب اور مصببت واقع موکمی کرکسی نے میری والیبی کی نصبر سول وہ میں کرد باره نیره ادمی ملنے کے لیے اسٹیشن برحا بہنچے بگاری آئی۔ دیزیک نلاش کرنے رب مطنع للى توجيع ديجا ايب مرمعاش في في في الحيال كما كم مبيدها قر-ا كل الشين برائة جانا يوصرف جارميل كے فاصلے برنفا ۔ اورخود كھی كارى ميں سمالے سمراہ بیجه گیارداستے بیں ہالیے دہانیوں نے اس کی بڑی عزت کی کھانے کے لیے تجہ بلاقة دباره كها ما بعي كيا اورميموهي نناركر ماكبار ٣٩٩ كاركى مين جر يجلے مائس اس كوجانت تھے - وہ كينے لگے كديد بدمعاش لالدموسى كاكراب ليه لغيرته ججودسك كاليكن وبهاتي حيران عقر كداس ني وكهاسه اورب

> الم نظیم سنے کی جگر اور زیلنے سے یا وال -(گینی منحسن ججودی) میں جمدر د دوست وشدرا کاردوست -

مل تحسیل عیالیی پی کیالیہ سے جنوب کی فرن دوکوس کے فاصلے پرایک گاڈں ہے ۔

بجهداس کی تواضع کرسیے میں۔ آخر کا دگاڑی کھیری ۔ اس نے اسلیشن مامٹر کومیمو ربادوانشت اسے کرمیرے ملنے والوں کو د کھایا۔ گذشته اوراق میں گذر دیکا ہے کہ حفزت نے مجھے کیا رہ روبیے بیلتے ہوئے وسيع مقع - اورمين حبران تقاركه كيون فيتر - جبكه مهمراسي فارى صاحب بعدعشاء عنابت کیے تھے نواس موقعربر کا اسکتے۔ دس روبیہ کا نوط الحیس ویا۔ توان کی تعلاصى مو فى - بجرداست بين من كلط بدله انفا - اس سے ليے انتى تكليف مو تى كدالى تورد انخراب استرست المبين سواري زمون ي وجرس جياس كفي كراك كي دهوب حصلسنی آگ جبسی تومین مسافرخانه دیل مین لینمایدا -٠٠٠ ليكن ساته مين نسبت ايني بوري طاقت مين حلوه نما تقي - سرآن اس كي عليا ا وراس کی نیزنگیاں اس کے مطابر فدرت انکھیں آتے اورجانے تھے اوریس محرجیر تفااجانك ابيت كاور كاومي مل كباراس نيد اكب وافعه ببان كبار كر تنطاب فصلا برفلاں کس فابض مونا جامتا ہے اور بہ ندسر بنا رکھی سے یغیرت نے جوش کھا با بیضر فبله حبامي عليبالرحمته كي وص مبارك كي طرف نوج الحلي - اورحصرت فبلهم رنندم رحم والته عليه كى طرف التجانب فالخديد طائت كرابس جد مون اورا بسي بيرموت مارى مرف بهو دن گذارا نواسی خیال میں ۔ رات گذری نواسی دصیان میں ۔ صبیح دربا بربزاروقت بہنچا۔اورکشی سے درباعبورکیا۔توسامنےابب جاربائی برایب زناندنعش دیکھی۔جسے كھرك جاكہے تھے۔ اور ہے جاری نے غربت میں جان دی تھی بیٹ كربرورد كارعالم كباكدزنده جار با مول-اوركدمبرى عبى نعش نهبس جارىي دوماً ندوري نفشت بات

عل حضرت میان صاحب ده تا الشرعلیه

دریائے جہل کے کارے ایک دیا ہے ۔ ایم گذشتہ ذوائے جس بی اسٹیش ہے۔ بیر بی گرایت بہاں سے بین میل جوب کو ہے دائے اسٹیش ہے۔ بیر بی اسٹیش قریب تربی اور اسٹ ن تری ذوریو تھا۔ آمد ورفت کا اب بیر بی گرز لیف جانے دالے شاہ تج رصد دھی اڑی یا موضع جما و دیاں جس آئیں ۔ یہ دونوں معت م بہت قریب بی میں سوادی ال جائی ہے ۔ بیرسوادی ال جائی ہے ۔ دوستی حال سامک کے پر واذ کے پُر بن جاتا ہے ۔ کی سیاست نے جس جہلی ۔ دوستی حال سامک کے پر واذ کے پُر بن جاتا ہے ۔ کی سیاست نے جس جہلی ۔ دوستی حال سامک کے پر واذ کے پُر بن جاتا ہے ۔ کی سیاست کا حال ہے ۔ اور میں جائی ۔ دوستی حال سامک کے پر واذ کے پُر بن جاتا ہے ۔ کی سیاست نے جس جہلی ۔ دوستی میں دوستی کا حال ہے ۔ اور کوئی شخص یہ نہیں جاتا ہے کی دوست کا ۔

أرضِ تَمُونَهُ

اوم معلی الم المحدد الم میروار که فالبس مونے واسے دوست کالوکاکل دوہر کونفدراً نا ہے پر بہانے کے لیے گیا۔ نا معیس جھلائگ سکائی۔ اور گرون توط گئی۔ اور مرکبا۔ اس بات سے بیجربی روشن ہوگیا۔ کہ جب نسبت باند مبوع تی ہے۔ تواس کے آنار بهی بازا در دوری بروجانے بیں ایکن ساتھ ہی بربھی با درکھنا جا ہیں۔ کداس میں حب نسبت كادخل نهبس جاست الب مين كبرابت بالاس بركوني الزام ركفاجات بنبريكي تقديركا مظهرس يصداب تثبيت ننفات خبال كرناجا سب كدبرنوكا ظهورد كهاد لاسب-اورنس رگونوگ ابیسے صاحب نسبت کی بابت دور دوزنک گمان اور وہم کرشے ہی

كرجرا زحلفوم عبدا لتدبود الغرض جارمين كساس ببارى في طول كمينيا مناص وعم كومبرك مراني كالقان مبوكيا يعض محماء نيمشهوركوما كداس وف سے اور مبارما و نك اس كاكام تمام ہوجائے گا اکثر دوسٹ کہنے سکے کے حضرت جدا مجد رحمۃ الدعلب کی غبرت کا نتیجہ ہے۔ ا ورعوم میں بیخیال علم تھا۔ ملک لعبض خواص بھی ان کے سمزیان میر گئے تھے۔اس کی آبادہ وحربهي يفي كدحضرت حداميم والترعليه واقعى الب غيورولى التدعظ واوجبسا كركذر كباكات فرما ياكريت يخف كهمبن تشبينه وزنلوا رعناب مبوني بيراني سادالامر میں بریات تھیاک بھی تھی۔ کئی آب کے مریدا ور نرزگول کی خدمت میں گئے۔ نوسخت رجعت المائي اورطرح طرح كي معيبتنون سي كليف يائي-

علا سالك دل تذكيه إكرنسيش كى طرح مؤاس كم تجليات الليدكا عكسس فبول كذا سيء تفدير كالهودكامبيب بمناسب وغيره -

علا شیشه مصراد کمل انکشاف والا إک دل اور اوارست مراد مقسطے می آسف دا سے کوتیا و کرسے کی توت -

على تعنق بانته كالكمال مع جوسالك من آنام اور الدربا برعما أبات كا باب كعول دينا مي -علا تقدير ك عمامات براه واسعت آتے بي ليكن جب ما كك مين نسبت جلوه كر بوتى سبت ومالك كى كران بن كري عمامات طهو بدر سختے بي

علا أمس كاكب الشركاكب مواسع - اكرج الترك بدس مك مذست مكل وإمواس -

ے اولیاً اللہ کی طباقع یں مختلف آٹارنایاں ہونے ہیں ۔ بخرت بینی غیرمنا سب کونا لیسند کرنا اور لینے تعنق اورلاج کی باسداری لیمن اولیا واللہ کی پی خاصیت طبیع اتنی نمایاں ہوتی سے کرحبس کو نالبِسند کرتے ہی اس پر دیال آسنے ہیں دیرنہیں نگتی ۔اود اسپنے تعلق اورنسبسن ظاہری وباطنی کی تطا<sup>س</sup> فراته بن حفرت اعلى مير بلوى دحمة الشرعليد كي طبيعين مبارك كي يه فاصبتين خا بال متى -

ع ناذك مزاج شايل ناب سخن ندار د

۲۰۴ بیجارسے جیم صاحب نے کسی اور امر سے بیے کہا تھا۔ لیکن غیر وطبیعت کسی اور طرف بیکی گئی۔ الکہ العلم بن ہم بیں اپنے اولباء کرام کی غیرت سے بجابیو۔
۲۰۴ بیکن بی جی جیب مخبوط الحواس آدمی ہوں۔ ول میں کہا۔ کد آج تک بُرے افعال برسے سے کانت توکر تاریخ طلازمت کی، وہ پڑھا اور بہ بر پڑھا! ۔ جر آپ کو لب ندنه نظا۔ تو آب نارا من نہ ہوئے غیرت نه فولی ۔ اگر آج ایک ولی اللہ کی ضدمت میں گیا ہولیف آب نارا من نہ ہوئے غیرت نه فولی ۔ اگر آج ایک ولی اللہ کی ضدمت میں گیا ہولیف وقت کاغوث اپنے فراند کا ایک برف نے اللہ اور میں اور کا استجاعات میں برعت و شرک کا اکھ برف والا۔ اور صفرت فبلد می اللہ کی خبت اور اضلام سے محر کو بہت نی نہ میں دہی ۔ ایک می بیاری گئی اور محر کو بیٹ نی ناریک اور ایک میں دہی ۔ کہ ایک بہاری گئی اور دور میا نہ نوج ایک بیت میں دہی ۔ کہ ایک بہاری گئی اور دور میا فراند اور کو اللہ اور آدام بابار برکھے بنا ایک اور آب نوج آئی کی اور ایک کا ایک بیت میں دہی کے میں نوج و بیٹ نوج ایک اور ایک ایک بیت میں اور کی تعرب ناری کو دور با فت فرایا اور آدام بابار برکھے بان تکلیف ۔ آب نوج آئی کی اور اور کی ایک اور اور کا ایک میاند کی تعرب نی کو کی تعرب نی کی کہ دی کا انتحار نوب کا ایک بیت میں نوب کے کہ ایک برائی کی کھیں نوب کی کہ دی کا انتحار نوب کی کہ بی کو کو کا ایک کو کہ بی کہ بیت کہ ایک بیک برائی کا انتحار نوب کا انتحار نا نوب کرتے کی کہ بیٹ کو کر بیٹ کی کھی کہ کہ کہ کو کہ بیک کی کہ کو کہ کا انتحار نوب کو کہ کو کو کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کا انتحار نوب کو کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ

على مولوى معاصب كوث فاضل المعرد ون تظر شمس تغييل حافظ آباد كه ديث والحسطة - آب سم معاجزاده مولوى عبدالتلى متاب حضرت مولوى معالم المعرد ومعاجزاد مده و معاجزاد معاجزات بالمنى ديمة بير به جويندى تبيت بين اورد و فول حزت فبلام شد كوم المعنف ظدّ است نسبت بالمنى ديمة بير - بادشا بعد كاعزاج اذك بات كومي برداشت بين كرم تا - معنزت ميال معاجبة ولايت بين غوليت كم مرتبر يديمة -

ر یک مشرق اعلی مشرقیدی دهمندامتر ملید حضرت اعظے بیر بلوی دهمة امتر علیب کی ذات است در المهار مجست دیکھتے تھے اور میمنیشد کا بیٹ کی تعریف سے دطعیب اللسان د کا کرنے سکتے ۔

عصالتُ تعالى كي شاه من أنا بول اس بات سن كركبين من المحصولوكول من بوجادل -

اورمبرے جیسے ہیروں کے تعلقات اسی قت فائم رہ سکتے ہیں۔ کر آنجانا کہ ہے۔ مربہ جذب ہوکر پر کی خدمت میں نہینج سکا ۔ نوبیر مجذوب ہوکر مربہ کے سرجا کھ وا ہوا۔
جارونا جارروا بطا کا سیسلہ جاری رہنا ہے اور انجا بھلا گذا رہ جینا رہا ہے۔
ہم حصرت فیلرمیاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہیری و ورہ سے سخت نفرت نفی بلکہ آب اپنے ہر با آمیر الدین صاحب علیہ الرحمۃ کی بابت رکہ ان کا دورہ سراسر رحمت ہوتا) احباب سے کہ بعضتے تھے کہ ما یا صاحب کی بربات مجھے بند نہیں جا انحائی گئی مربدوں رہا نا ہیں فاری اللہ بحق سے کہ میں فادی اللہ بحق سام میں نوادیا اللہ بحق میں اور ان کہ مجھے مربدوں رہا نا ہدنہ ہیں۔ میں تو کہ نا ہوں کہ حضرت صاحب کی مزار کو نرچھوڑ بن مربدوں رہا نا ہدنہ ہیں۔ میں تو کہ نا ہوں کہ حضرت صاحب کی مزار کو نرچھوڑ بن مربدوں رہا نا ہدنہ ہیں۔ جا مجھے بیان کیا میں نے کہا۔ بیکو ٹی ٹری بات میں جو مجھے سے زمو سے کے طربی کی وجہ سے جہارہ ایک اللہ علیہ میں خوالی کی وجہ سے جہارہ یا گرنا ہوں لیکن ول میں خیال بنیا کی اس میں کہ کھرارہ ان کے کہنے اور بررکان سلف رجمۃ اللہ علیہ میں کے طربی کی وجہ سے جہارہ یا گرنا ہوں لیکن ول میں خیال با گرنا ہوں لیکن ول میں خیال با تا ہے۔ کہ سرمیو کو گھر عاب ہے کے طربی کی وجہ سے جہارہ یا گرنا ہوں لیکن ول میں خیال با تا ہے۔ کہ سرمیو کو گھر عاب ہے ا

کام بھی سنورے اور اُرشا دہر بھی بورا ہو۔ نو بھیر مجھے کیا اعتراص اور کسب
گنجائش دیکن میرے اس کینے سے کہ بیر بہ و کھر طاب نے بہنا ہے لیا ۔ کہ اِن
پیشو آیان دین برطعن سے یج دورہ کیا کرنے ہیں۔ اللہ تعالی وسا وس سے بیت وہ صرف ذات رہی عرضانہ کی خوشنو دی کے لیے۔ اسلام حقیقی کی خدمت کے لیے اورارشا دہر کی تعمیل کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس میں داتی نفع نقصان سے تعالی منہ بین اورلوگ بھی ان کے قدم باسعادت کو وسیار وارین سعادت کو نین خیال کرتے ہیں۔ اس میں داتی نفع نقصان سے تعالی کرتے ہیں۔ اس میں داتی نفع نقصان کے نام باسعادت کو وسیار وارین سعادت کو نین خیال کرتے

عل دَوره - مريدين كى دينواست پران سے إل جاء كال دست أبياغ دين إدماشا عن دومانيت كى دن سے دين كان تشريف ہے جاتے ہيں كين لبض كر وقسم كے آدمی اس كو ذوبع دماش اور وكسير يافت و كيھتے ہيں اور پر الزين البندہے -

۱۳ فیلینت غیر سرد- اور کیرشیخ کامل کاحکم بھی ہوتو ہراہ انعلق جس سے خوری برغرب بھی پڑتی ہوا سانی سے مجھوڈ ا جاسکتا ہے۔ ۱۳ فیلارشند سرکار سند بیور از دور اناوی کی مل کا میں انھے فی لحق قیرین فیدور سے ان میٹری قیریس

ہیں۔ ملکہ برطعن ان برضرور ہے۔ بولفس بروری کے لیے اپنے نفس کو دلیل کرتے ہیں۔ اور در در در کی گدائی سے بریٹ بھرتے ہیں۔ اور خلق الندان کے گھرانے کو وہال جان جبی

کچونوروره بندموگیا کچھ سینے تھی ہڑھ گئی۔ اور بہلی سی طبیعیت بیں مدارات بھی نہ
دہیں۔ اپنے حال آست کے باس کون جائے نینچہ وہی بہوا ہوآپ کی زبان سے انجیلنا
ہٹوالکلا تھا۔ کر دور ت مَع الْعُسْنو لِیسُولاً اسے مجھے سب کچھ جھا کہ دور ت یہ قرص تونیی عصب راور ننگی کھی آئی ۔ قرص نے جی اور با بعیس کے باس سینکٹروں جمع دہنو تھے یہ مسینکٹروں جمع دہنو تھے یہ مسینکٹروں کا قرصدا دہ وہ بیسے بیسے کے لیے آگھیں بھالٹنے لگا۔
سیدو دیب دھکیلنا تھا۔ وہ بیسے بیسے کے لیے آگھیں بھالٹنے لگا۔

مگرواه سے طبیعیت کر ذرا از مجسمی ملکہ پہلے سے بی شوخ ۔ دل ہے نوشاہ کہ چند دن کی نئی کھا جاؤی عنظر سب عُشر ازنگی کی گیسہ سے بدل جائے گا۔ وعدہ اللی بری اور زبان تی فاطع لیکن سب سے عجب بات بہ ہے کہ جمع بھی نیرہ سو کا کہنچی تھی اور فرعن بھی نیرہ سو کہ گھی کر گھی رکھیا ا در الا تھ ہی فیلم رشدم بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے سا بہ المطابحة ،

، ۲۰ مرزا جانتجا نان رحمة الله علبه بحقظ بین کربیبن نگی انتی به بنجی که کھانے کے لیے کچھ میسسر ندم ونا تھا اور دست سوال دراز کرنا طرلقیت کے برخلا من تھا۔ آخوا کی دن بون بیسوج کرکھرنا توہے لیکن رسوام وکرکیوں مربی۔ دروا زہ مجرب کا بند کررکے بیں مبیج کی اور دل سے عہد کیا ۔ کہ اگراب کوئی شے کا بھی تو نہیں ہوں گا نین جا ردن اسی قدمستی کیا اور دل سے عہد کیا ۔ کہ اگراب کوئی شے کا بھی تو نہیں ہوں گا نین جا ردن اسی قدمستی

مل بعض کر بہت یا بے تربیت لوگ جوکئی جرسے عوام کے مقدا ہی جاتے ہیں اور ان میں خدمت دیں کا کوئی جذر کا دفر مانہیں ہوتا۔ اور محص مفاد وانوان مسلمنے ہوتے ہیں وہ خود بھی ذاہیل ہوتے ہیں اور سیسے کو بھی بدنام کرتے ہیں۔

عظ سائک لینے عال میں مست ہوتو لوگ اس کی ہے توجہ ا درہے نیازی سے ہے توجہی کا اثر لیتے ہیں اور قریب کم آتے ہیں۔ ملا فضل خدا وندی شابل عال ہومرشد کال کا عال مرید پراٹر انداز ہوجائے اور لمبیعت مستعداود صابر ہوتومعائب آفاتی وانفسی سے میں ونہاں آسانی سے کٹ جاتے ہیں اور لمبیعت بین مسکن سننے کے آثاد نہیں آئے ۔

يك ومده المئى سے مراد فان مع العسبود بسوا جيشك تسنگى سے ساتھ آسانی -

مظ زان قاطع سے ماد حضرت میاں ماحب کی تران مبادک کو ظ گفته اُوگفته استد بود کامصداق ہوتی کئی ۔ مل مرَداجان جا کا د ہوی رحمة الشرعلیہ نقشبتری مجتدی میسے کے اکا بریں سے ہیں صال یہ میں دفات بائی۔ قرمبادک دہل ہیں ہے۔

میں نہایت استمال سے کی گئے ہوتھے بانچ ہیں روز ایک آومی نے وست کے ہیں۔
میں نے کو ٹی آواز نددی ۔ بلا بلاکر حب نھک گیا ۔ نوکواٹ کی دوا ند راسواخ اسے ایک وہیں۔
اند ریجینک جہا ۔ اُس دن کے بعد مجرالیت نگی بھی نہیں آئی ۔ بلکہ وسعت سے دنیا ہے گیا

ریم نظر کھا کی تحق میں کے مسرے پر پنچ کو انرائی تشروع ہوئی تھی ۔

۸ می سیر بادر ہے ۔ کو بنی بلندی رعشس ) زبادہ ہوگی اور فینی تکلیف اور وکھ سے بلندی

مرزا علی بالرحمة کو ایسے نواص کی اس التجابر رکوبی شاہی وظیفر آپ کے لیے مقرر کر تا ہوں)

مرزا علی بالرحمة کو ایسے نواص کی اس التجابر رکوبی شاہی وظیفر آپ کے لیے مقرر کر تا ہوں)

کہنا پڑا ہے

ما آبرونی فعند روفاعن نمی بریم بامبرزا بگوشت که روزی مقدراست

ال تکالید قیمه الب کامپروطیع سالک کو بلدای بر لے جا آہے ۔ کسی نے کہا چھا کہا ہے ۔

مہ تندگی او نخالف سے ذکھرالے عقاب کے یہ توطیتی ہے تھے اونچا اڈالنے کے بیٹے ۔
عشر اور بشرم تقابل منعات ہیں جناع شرنیا وہ ہوگا آتا ہی بشرن یا وہ ہوگا ۔

علا ہم نظراور تشرم تقابل منعات کی آب و ضائح نہیں کرتے ۔ مرزا سے کہ دو کر دفرق (ہر شخص کا) مقراسے ۔

علا سالک و صوفین بلند موگا اتنی طلب کی بلندی لیا وہ ہوگی لور صائب کرجہ سے مدم ہیری تو و صلے کی انتہاہے ۔

مد دبر دنعیب و شمن کہ شود ہاک نیغت کے مردوستاں صلاحت کی تو نونج آزائی سے کاش برمی نوند و ہر نوس کے و مردم ادھنے میں تازیا دائو

ا داکیا جائے بینانجرا کی صاحب رکت، صاحب وصلہ گورہ قصور نے ہمّت کی رالند تعالیٰ اسے برکٹ فیسے الیکن فیلہ رحمۃ اللّه علیہ کو اس کیف اس ولّت اس نسکی سے ذرائجمر مھی بروا نہوئی ۔ اور سیسے شعبر تھے ولیسے ہی شیر تنب وصدت سے اور عرفا كي يكان من المرتب الداكبراستعداد البندلس كين معلوم نهب وكراستعداد كے كيا محف لينے ہيں۔ اور اپنے زعم باطل ميں كيا بنائے بھرتے ہيں۔ ۱۱۰ بفرضدسا سو کارانه نه تفار براوری کا تفار جوندا دا مونے کی وجرسے سراروں دين الكول بأبس سات عفر بيخيال نركرنا كراب كي طبيعت عبور نديهي بلكاستغرا فنأببت الماموقعيرند دببانها كراس طرف انكفهي أعظه ورند نبسر تف كبول نه كعبرات اوركيول نراد وكفت أنعكم أنك يضين صدر والح بها يَقْوُلُون السك مطابق تنكى سبديدا مونى -اكب زرك كا ذكركرني ماكب بارتنبرسا من آكبا -براشانی تک ظاہرندی ۔ دوسری بارکتے سے بدکتے سکے کسی نے سبب بوجھا۔ فرما باہلی دفعدمين نتنفاكه ميراس سيطورنا اوردوسري دفعرمين نطاركيول نداس سينوف كهانا الم المحدوست برباني بس السيك كهدر بالمول - كم سمجها و كروصله كالمارنا ،او حوصله كافاتم رمنها رسالك كيد اخت بإرمين بهين - بردل كو بنزا د شيرل بناؤ وه نشيرل نهين بيوسكنا- اورننبرول كومېزار فيصيخون اورمصائب كے سناؤ- ده بزول موكرك نهبن سكنا - نوخو دنجیونهین بیوانزائید بلکرتیری شاه زوری كادار و مدارانس كی قافت برسب - ابب بادنناه كاكمزور نوكركس رعونت اور شيرد لي سع بولنا سبد اورا يكفوا ما طافتو، بست سمن كبيع عزظا بركرنا سے - ذالك فصل الله مؤند الم من تيناً عظامعا

عل وحد كر حكل كوشير -

ک و مید کے بین کسی کمال کو مال کرنے کی قرن نقر کی متعداد بہے کرومدا دربردافت زیادہ سے زیادہ جواد وکھوب کی طرف مشغولیت اسی جوکر ہاتی اوال کینوف انگاہ زائے نے بنواہ وہ اوال شبت ہوں نواہ من سے استغزاق ۱ اوار باطن کی جبتو میں ایسی فوی کروا بن طابع معطل ہوجائیں فنافیت : شعود کا اسباب نام ہوسے اکھ جانا اور کسی رنج وی کا محدک منہ ہونا ہے اور البند تحقیق ہم جانتے کہ اُن کی ہاتوں سے آپ کا دل تنگ ہم تاہے۔

ے نسبت کے علے سے اُناکا اصاب مالارا تھا۔

يد نسبت كي وت بوتي ہے جوبدے بن أكر اپنے كرشے مكاتى ہے -

عے دانجی تعلق ہے اور بادشاہی شبت پروہ اِترار ا ہے -

م يافرتمال كاففل دكرم مع حبس كوما معايت فراد م م

سے اورلس مرارعلیہ لعلق رنسبت شاہی ہے ۔اس کے سونے سرویے جبرونی طبیعت ہوتی ہے اور اس تعلیٰ کے زمرونے اور دلط کے توٹ جانے سے لبنری طبیعت اوٹ اتی سے اور کشری خواص کامرکز سالک ہوجا تا ہے۔ ١١٢ مجھے وب یادا تا ہے کداس فرضہ سے دل تنگی ہوئی تھی الیکن حب نیرہ سو يك يكل كيا ينوبا وسف لغزش كهائي ول بين كرآن الكارد والعزت كم وباد مين النجاكرسف مكا ينبن المحى بورانهين مادا عبكه دونون كناسب برابرنظراً مسهمين او باس وآمبد کے تقطب تہ وسط میں کھ اسوں ۔النڈنعائی لغزش نے کے آمین ٹیم آمین ۔ ۱۳۳۳ اُب خون کا ققد نسنیے - روزاول سے طبیعت اُزاد ملی ہے۔ اورکسی جا برکے زبر ہونا بیٹ دنہ بس کرتی یہ بس حجا صاحب ہیں کہ ان کی طبیعت میں حاسدانہ اور خیا برانہ ما دہ زبادہ ہے۔ وہ ہر بہلودوسروں کو منجا دکھا نا جاہتے ہیں سینا نجہ ان دونوں منضا دفطرتوں نے مل كرتمام نعاندان كونتاه اورخاك سياه كرديا يحبب سے ملازمت جھود کورگھرا بانو آبس میں دار بطنے سکتے۔ اور سروقت ان سکے داؤ اور گھات سے خوف رہا کیجی ہوئن میں آگر کہ لا عيجة تھے كداس كاكباس، اس كے جا رائرے جا رحمة الدعليه كاكباس كسى دن كام كردوكا-بربى فبله تطف كدميرى باست محم فرماديا نعاكرها رميني سما نرر مطلاجات كا-أب كى بدولت مسجد خانر خداا کھاڑا ہی ۔ اور آپ کی رکت سے دارالاف آرکیزیل ویران بڑا ۔ بیں ایک نہیں ۔ دنیاان كى وتمن بنده بنده ان كانونخوا د تطعت بر اكب طرف مير سه مكان كراف كي كي بان كابندوان كى زمين كي سرريقا توطويا وراطولى كرست زائد كمركها في وجست كراكطها ديوارك ساته بإكياء اوربنيا دخالى مركئ يمكن كام كيانوبركيا يرحضرت فبلمرشدم دحمة الدعليري فدمت بي

عله عادعلب حبس برمارو مازم

عل أمّيدا ود فامبدى كے إلى ديميان ميں -

ایک خطائد دیا۔ کرٹر سے بھائی اور براور زاوہ محمد عمر بیر سے خت مخالف ہیں ۔ اور بوگوں کو میر سے
برخلات اکساتے ہیں جھنرت قبلہ والدم کے لعدر بہی آرز و ہے کہ اس آسنان کو زیجو ڈول آب
برزگ ہیں دعا فروا دیں کہ اللہ تعالی مجھے اس آرز وہیں کامیا بی بختے۔
برزگ ہیں دعا فروا دیں کہ اللہ تعالی مجھے اس آرز وہیں کامیا بی بختے۔
۱۸۷۷ حاصر دریا دہ والے آوا ہے سے فروایا ہے۔ کہ تھا دسے جیاصا حب کا خطا آباتھا لیکن میں جو

۱۱۲ می خاصر دربار مہوا۔ لواب سے فرمایا سے یک محما دسے چیا صاحب کا خطا آبا تھا لیکن میں تو ان کو جا نتا ہم ان کے جا نتا ہم ان کو جا نتا ہم ان کو جا نتا ہم ان کا دھر ہم ان کے سامنے نرم و تتے ہتے ۔ ملکہ بھی او دھر مجمی او دھر ہمی او دھر کہ ہمی در گذر بہتے جا نتا ہموں ایک بھر بھی حضرت صاحب کی اولاد میں یتم ہمی در گذر بر ان کا دیا ہم ہمی در گذر بر ان کا دہ میں میں میں ان ان میں کہ بھر بھی حضرت صاحب کی اولاد میں یتم ہمی در گذر بر ان کا دیا ہمیں میں ان ان میں کا دیا ہمیں میں میں میں ان کا دیا ہمیں کی اولاد میں یتم ہمی در گذر بر ان کا دیا ہمیں میں میں میں ان کا دیا ہمیں کی اولاد میں یتم ہمی در گذر در ان کا دیا ہمیں کی در کا دیا ہمیں کی در کا دیا ہمیں کی در کا دیا ہمیں کا دیا ہمیں کی در کا دیا ہمیں کا در کا دیا ہمیں کی در کا دیا ہمیں کا در کا دیا ہمیں کی در کا در کا دیا ہمیں کی در کا در کا دیا ہمیں کی در کا دیا گا کا کہ کا در کا د

کیا کرو۔ اورعز ت سے بیش آیا کرو۔ چھا بزرگوار کی ہمیشہ بہمی کوشش ہمی کومیرے باس باان کے بڑے بھائی صاحب اور ان کے صاحبرا دہ کے باس کوئی نرمینے۔اور کاسے کسی کو دہجے باتے ۔ نونہا بیت انکسارا زادالہم

سے ہما درے پورٹ دکھا کر اپنے تعلقات بزرگا زاپنی شفقات پرداند شاکرالنجا کرنے تھے کوبس

تم ہما سے مودمو-

ا المسلم المباري المحدام موں بر بل کے آفے جانے والوں سے بی شیدہ منہیں۔ اور نہ ال کی بیغ وظی ہے ۔ کہ ان کی برائی بیان کر کے اپنی طبندی اور علق مہمتی ظاہر کی جائے یلکہ ابیظام بہدائی برخوش ہے ۔ کہ ان کی برائی بیان کر کے اپنی طبندی اور علق مہمتی ظاہر کر دام ہوں کے مسالک کو ایسے امور بہدائی برخوش کے مصداق دکھانے سے بہدو ہجے بیش آیا۔ ظاہر کر دام ہوں کے مسالک کو ایسے امور سے واسطہ بڑنا ہے ۔ آخوش میر سے ایک فیق نے تو وہنج د ملاا طلاع و شیے مجھے حضر نظابلہ کی خدمت بین شدی اور عزیز عابد مرحوم کو گذرہ کو تی بیس بیں جا دی وہنج ہے باس جا گا ہے وہ کہ عزیز مرحوم کو گذرہ کو تی بیس واس جو تھے تھے کہ تنگ دل موکر اپنے ما وہ کی وہنج کے باس جالگیا ہے تکہ عزیز مرحوم کی شادی چی جاتا

ال سالک کوفتدرت بڑے سخت کے بہاں ہمت اور حوصلہ کی بلسندی دیمینا مطلوب الکالیف سے دوجار کرتی ہے۔ یہاں ہمت اور حوصلہ کی بلسندی دیمینا مطلوب ہوتا ہے اور اہل و نا اہل جانچنا - فعتد کے سلے جو لوگ موڈون ہوتے ہیں - وہ حوملہ ہنا ہائے اور دور رہے کچہ برداشت ہیں کرتے ۔ جو بردائشت ہیں کرتے ۔ وہ ایش مت ہیں کرتے ۔ جو بردائشت ہیں کرتے ۔ جو بردائشت ہیں کرتے ۔ وہ ایش مت ہیں کرتے ۔ اور دور رہے کچہ بردائشت ہیں کرتے ۔ جو بردائشت ہیں کرتے ۔ اور دور رہے کچہ بردائشت ہیں کرتے ۔ جو بردائشت ہیں کرتے ۔ اور است مت ایس کرتے ہیں ۔ حضور قبلہ عالم مرشدنا دام طلق (است من) فراتے ہیں است کے وصلے فی فور کا تناج ہے اور ۔

کے گھر سوقی تھی ۔اس لیے اس موقعد برجیا صاحبے ہمیں وب دھمکا یا کرا بہتھا دی ہما دی بازی کا بہت سنظ كاريبها تورشة دارى هى اب بوسى كے جنے جبوائے بغرز رموں كا -۲۱۷ مصرت نے عزیز کی نعز کتب وغیرہ تو ز فرما ئی کیونکہ نعیز میت نوغیر کرتے ہیں لگانے خو د تعزیت کے قابل موسے میں یمکن رفیق سے حال دا حوال میں کرطبیعیت میں جویش آگیا۔ فرمایا يو مجهدرواه نهيس " السام وما جلام أسي " اور مجهس على السابهي ساوك مويا تفائيكين جوان کے پاس اسنے والے ہیں۔ وہ ان کی طرف زہابٹن سکتے " مجھ فکرنہیں میں بہاں بنظا و کھر رہا ہوں ایس و کھتا ہوں۔ کہ وہ کیا کرستے ہیں " بجر مجها بب دعوث كاارست وفرما باطرلقه ببان فرمانے كے بعد منها ببت بوش سے فرمایا۔ کم جوکوئی بربنلا ناہے۔ اور جوکوئی اسے کرناہے کیجی خطانہ بس جانا ، کینے کو آب نے دوفقرے فرمائے لیکن سے بیہے ۔ کہ دریا کو کوشے میں بند کرگئے اور فرا کشے کہ میں نے کیا مجیم ہو یا گھرآ با بیندون حسب ارتنا دعمل کیا بہاں ایک وو آدمی ریا کرینے تھے۔ دیل دس بارہ کی بھرتی جمع مہرکئی طبیعیت گھبراٹی کہ مجھے ایسے امور سے کیا تعلق بیجیں طرح بھاسے۔ وہ کرسے ۔ وہ خود دا نابیا ہے اور کیم اور سالکے ان م مخمصول سے کیا تعلق ۔ ا ب کو برگمان نرم و کرعام عملیات کی طرح بریجی کوئی عمل نفا، نهبی، ملکه برایک دوحانی دعوت تقی - گھنٹوں نهبیں منظول بین عمل کیاجا سکتا ہے۔ اور رہیجی نہیں کہ اس كے عمل سے دل میں سیاسی تبیدا ہو۔ بلکہ بہلے سے زیادہ صفائی ۔ اور بہلے سے بادہ وسنائی

د ل مبنے الله اسے الفیسیل کے لیے والم العارف العارف مستقد سلطان العارف ماحب

عظ مالک جب مقام دضا پر بینیا ہے تو ہر کام پر مجبوب جیقی کی کمت نظراً تی ہے ۔ اس لیے تکالیف ودواحتوں میں کیفیت کیسال متی ہے۔ اس لیے تکالیف ودواحتوں میں کیفیت کیسال متی ہے۔ اس لیے تکالیف ودواحتوں میں کیفیت کیسال متی ہے۔ ہے نیز جبا کا زنسبت بحث موم می اتی ہے تو اللہ اللہ معنوم می اکر سفتی احمال سے دل سیاہ ہوتا ہے ۔

ما نطرت انسان برتعام پراپنے تعافے دکھتی ہے اور آن کا بروا ہونا نعرت کی کیلی سبب بہتا ہے۔ تعزیت کا ہر منعام برعام دسم ہوجانا تسکین کا برہم ہوجاتا ہے۔ ووز حادثہ اندرسی اندرن کر جبیعت کوسخت گزند پہنچاتا ۔ نین بند ترین ہستی کا آمرا اور اسس کی عزیت فوانا مزیر سکین ہوتا ہے۔ اور سکین کے الفاظ کو زوہ رانا ایک تسم کی فاص بیگانگت کا عمل اظہار ہے۔ اور بندا ہستی سے باتعان اور ان کی بردیشس نسکین کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔

حصرت بالبورجمة الشعليه -تبسرے درسے برکمی مال اور نفوس کا ذکر سے یسب سے بہلے عز بریان آحرطو مرہ كى خبرىبا دى شرقى دىنداغب بى بى بىچى كەسخت لاجارىسے يعضرت قىلىددوجى قداەنے كئى بارخط سے بہلے فرما بائے كدرمضان بس آنے كى كباضرورت بفى بعد میں دیكھ لباجا نائے ليكن سبحص ندایا کیبول آب اس برمصر مین میگرخط آبا به توحضرت فبله کی خدمت مین سی مینجا-مجهے كارد ملا نوحاجى صاحب كے درائيد و وباره بين كيا ۔ آب نے اجازت فرائی۔ حاجی صاحب لمرکسے بیں نے دوبارہ النجائی کردعاکے لیے عرض کی مبائے برماجی صا نے فرمایا ۔ کہ آب فرمانے ہیں۔ کہ تھیل بہال کھنے کی صرورت سے بسیحان اللہ! بہر بیٹے جب

كمرمنجين كمدميرى عجبب حالت عقى كيونكه دبهاني لوك اس وفت السي تحرر يكف میں یحب انسان آخری حالت میں ہو قبل ازبن ایسے واقعات ہو چکے تھے لیکن گھر قرب بهنج كرنها بين برلينان حالت مين مركراك باغ مين مبير كيا سنف مين المستر المحدالليد المحادي دبرك بعدكا ول كا ومى ملا كربود وا دكوكل سعدا فا قدم ورنه پهلے رود صوبھے نقے۔ درحقیقات سرحضور کی توج کی برکت بھی یحبکہ کا دو مینجا تھا۔ بهرصورت نيسرے دن عاجى صاحب كاخط محى آكيا كربخور دارى عالت كيا سے یصورفیلم دریا فت فرمانے ہیں ۔خوداندازہ بجئے ۔ایک طرف نودعا کے بیالتجا كرنے بروہ الفاظ - دوسرى طرف برنوج اس عنابت خاصر براگر فربان ابنے آپ كوكوں

بعنی سالک کو مال دمست ع کے نقعیس ان اود عزیز و افستدیا تھے جانی نقسان کی آزا تشوں میں مبتلا کم حفد رقبله عالم صنف مذطلا کے بڑے معاجزادہ معاحث جوجانی میں اسمت ال فرا گئے ہے۔ اب ان کے مربندای ساجزاد، ماحب صرب سیداحدماحب بین- اندان کوسلامت دیمے اور لبت اجداد سے بیرہ وا قرعطا فرادے۔ آیں! بردمريدك تعبى تسقات كانورمال ين فامر بريمي ما دى بوتاب، ا در فرورات بيان كرف كى فردرت بني بوقى -كال كاقدم عد بايس ل جائى إلى اور بيارشفا يات بي اورمفصد برد مع بوت بي -~ لین مفدد کودنکردی اود در نفن کی کیفیت طبع دریافت فرانی - بدین فاز مشر ب -

10

برجوردادا جهام واسي تفاركر عابرصاحب مرحوم كي بماري كاخط آگيا- اور کت مقور کے دنوں لبدوہ طوبل رخصت کے کراجا نک آگئے۔ بور سے آتھ ماہ لبتنوعلا برره کرسمین کے لیے مجھ سے جدا ہوگئے۔ زنودوا کی کمی ہوئی ۔ نه علاج کی۔ اور ندوعا و صدفات كى نيود حضرت فبلدر وحى فداه كى نصرمت ميں كئى ابب عرفيفے سکھتے ينو درجا عنرموا توعرض كذارى - قرما با-كياره بارالمحد تنسرليت بمعلسهم التدنند ليث صبح وشام بره هو كريهيويك دباکرو۔سب کے کیاگیا یک فضامیم کوکون اسے مرحوم عابدانتی خوببوں کا آدمی تھا كرمين بديان نهبين كرسكمنا والساب كم بعد تصفير بسر تقفير البرجا كلطانا بيباء البرجا رمناسهنا بجرانناحبادا دكهمي انكه أكلاكر نذد كبطا فوكرمنوا وتوجيجيكا نامبرك من رکھنااور حرکیج کرنا ۔ بوجی کرکرنا ۔ دنیا میں بھائی ہمتبرے ہوں گے بیکن اس صدافت ، اس محبّ اس اوک کا بھائی کوئی نہ ہوگا۔ شادی ہوجانے کے لعدعموماً کھائیوں میں ناچاتی مروجاتی ہے ایکن وا ہ سے عابد کہ بہلے سے بھی زیادہ محبکتا گیا ہے بن سے لے کر مرتدهم ك عابد عابد رم كالبح من تفاتونه تجد كذار تفانوكرموانونهجدوان دلج -طبیعت انٹی ملنسا دے کرمگانے سب بگانے تھے سحری کوجب بھیم نے حالت نزع کی اع دے دی۔ تو مجھے سبری لفین کی اور خود نہابت استقلال سے دوگانہ فراینبدادا کر کے دائیں مہلولدیث گیا اور اپنی رضائی لیدیو بنے کے لیے کہا ۔ آہ بروہ وفت نظام کاس کی روح مجھ مے لیبط کرآخری داع کررمی تھی گومیں اورا دیجبہ پڑھ ریا تھا لیکن میں و کھے دیا تھا کہ اس کی وس آخری بلائیں میرسے مسے سے دہی ہے ۔ ا ورمبرے آنسو ت بنم مے موننبول کی طرح اس برنتا رہوںہے تھے۔ ایک طرف اورا دختم بڑوئے نودوسر

التقدير كددوا قسام بيان كيف كية اول مقتى جربعن في العادروسائل من لكنت ودوري مجرم، برايسانوشته كي في بين مكام وكدرتها جه -اوراد ويحم عل عابدد الكاشري، فرواني مع دت كاشون ميزنجيد ك داكرنا بعبت برى مادن مندى سے دائد تعالى بمادے جوانوں كوير فرون على فراوسے - آيين -عظ موت کا فرور میں جا نے والے کی جالت کاع آم کومبری عقیں ہوری ہے کتنی بندا دومبارک کیفیت ہے ور وَقَوَا جِالْحَیْنَ وَ قَوْ اِلْحَیْنَ وَالْصَوْ بِالْحَیْنَ وَالْحَدُومِ الْحَدَّانِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعِلْمُ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالِيْنِ وَالْعِلْمِ وَالْعَالِي الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَالِيْلِيْلِيْ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلِيْلِي وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلِيْنِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَلْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَلْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَلْمُ الْمُعْلِيْنِ وَالْمُوالِمُوالِمُوالْمُوالِمُومِ وَالْمُوالِيِيْمِ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِيْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَ الدواد فتيما كيد مخترى تابه على بهت مبدك ودادين مسنون اورادين اور مختلف دعائين بين منزت ملى بهدان رعمة الفرعية بالم مناسب كمال ولي لله كريسين -اوجن كا زادم الكرم كرم وسطي دريت جلم كانت ب كاليف سط درشم وسع كي ناز كه بعد عن الرساورنواب ذون شوق سے داراد ير مع جات إلى ما الديمفرت اعلى لرفيدوى وعد الترعليدا بين خواص كوورد كي طور برياد ماد ويعف كاادشاد فرات -شوحيات ابدى موت بداس كى فتنعراك ه الم بست كي بدائ اور الل وفاسك وال كاكيا اليما منظرب جس کارت براسے ذلعت پریشاں کوئی

طرف بھائی جان کی جان نے فالب سے بروا ذکر کے علیہ بن کا ترخی اسمزی وہم کم رہا تودوسنوں نے رضائی اٹھاکر صرت بھرے جہرے سے إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ هُ کا نقت میرے سامنے کرمیا۔

وه بها قی صرف بها قی نه نفا مبلکه با برخار اوروزیر با ندبیر اس کے مرفے فی میں باز و تو دو تی بائد بیر اس کے مرف فی میں باز و تو دو تی ایک ماں اور ایک باب اور کئی ایک دو مرسے فربی رفتے واربی بعد دیگرے گذرہے لیکن مرحوم عابد کا مزا کچے اور سی تھا ۔ اس صدمہ کو بین جا ما نہوں ۔ جبتا کے جبم میں جان ہے اور جبتا کے لیم احساس سے ۔ بیصدمہ کو بین جا ما نہوں ۔ اللہ تعالی مرحوم کو لینے فرب وجوار میں جگہ احساس سے ۔ بیصدمہ میں مان ہوں ۔ اللہ تعالی مرحوم کو لینے فرب وجوار میں جگہ اس میں مان ہوں ۔ اللہ تعالی مرحوم کو لینے فرب وجوار میں جگہ اس میں مان ہوں ۔

براطابتس رجب لمسامیم کا واقعیہ اس کے بعدصرف ڈبر هوسال گذرا۔
کیحضرت فبلیمر شدی رحمتہ اللہ علیہ ہمار ہوگئے گو مہلا صدمرا بھی تا زہ تھا ایک حضر فبلید و محتانی نستی نے مجھے بہت کچے اطمینا ان سے دکھا تھا۔ و مبا فانی به اور ہرا بک چیز فنا کا مراج کھے گئے ۔ مرحوم گذرگیا۔ والدین بیلے گئے ایک نفت دیر نف کی مرحوم گذرگیا۔ والدین بیلے گئے ایک نفت دیر نف کا مراج کھی اس آخرنسلی اوراطمینا ان کو بھی جیبن لیا۔ اورا بسا و تصوا ہوگیا جس طرح چوا کا کی جرحوم کا مراج کی ایم کرکور و جاتا ہے۔

مرام والدعلبهالرحمة بهاربطب تنظے تولینها و دبین خواب آبا تفاکه میرسد مربگیری بین اورننگے مربیطا بول بعینه اسی طرح حس را تحف و رکا دصال بوا نواب بین اجینه آب کوننگے مرد کیجا صبح اخویم مولوی فخرالدین صعاحب کونواب سناکر کها کرابیامعلوم

الم عليين - أسمان پروومنام جال إراد (صالحين) كى دومين بعدموست قيام كرتى بي -

الم المدد دوست : دوستی دوحانی عجیب دستندید - جهان جهانی دستند اور دوحانی دستند استیم عوجاتے بیل و کال دنگ عجیست بھی کچھ اور محرتا ہے -

سل مرشدگان کا دجرد باعث برارتشکین درجمدند ہے۔ دراصل نسبسند، دوانی اور محبت نبی بی اس دوانی رسته مرید ومرشد کو پرتا تیربنا آن ہے اورجب اس تعلق میں منبوطی ایجانی ہے۔ تو ماں ، باپ ، بھائی بہن غرضیکہ کوئی رشند اور کوئی تعلق اس کے متعاہے ہیں نہیں۔

ادریان بیان تفود ہے کو تعدت اسف مالک ادر محسب کے تمام ماہری مہانے اور تمام کرسیختم کردیتی ہے واس کو آذا آل ہے اور مرف لیف کرے اور تمام کرسیختم کردیتی ہے واس محتی کواٹھا گیا وہ کا میاب ہو گیا وہ اور کی کور شیار و کی اور کی اور کی کا دو الکام دو گیا۔

ہونا ہے۔ کہ حضور کا انتقال ہوگیا۔ اخرتسسے دن خطری آبہجا۔ کہ ہم رہبے الاول سیم رات كوگباده بيج كر۷۵ منى برآنخضورمرا با دهمت نے ابناسابر بہا با برہا اسے مول سے اٹھا دیا اور ملاء ملین میں نشراف سے گئے۔ إِنّا لِللّٰهِ وَإِنَّا لِبُ وَ وَاجِعُونَ طَ معنی حضور کے وصال کے بعد دوسرے نبیسرے دن خیال آیا ۔ کدعوز بربھی گذرگیا ہو میرے دل کا مہارا تھا محضرت صاحب بھی رخصت ہوگئے یوسرکے ناج تھے اقرابہ اور رشنددار ببلے بیلے گئے۔ اب کوئی جائے امبدہے۔ نوصرف مهرنوا اللے نمال اور مبال كرم الدين صاحب ويجهي ان سع كياسلوك بروناس و بافي نمام درنوبندكريني اب اس ایک امیدوسوم کاخانمکس طرح کیاجا تاہے۔ مهرلواب نمال اگر جرصرت مبرس مرلعه زمین مهری کا مالک اورا بسے گاؤں کاوا مبردارتها يبكن حضرت فبدوالدعلب الرحمة كي بعد لفربياً بمام تنكر كا ذمه وارتها عله كى صرورت معلوم كرماتورواندكرما يجوسه كى صرورت ہوتى - توجيجيا - فالتومويشي ہے توابیتے جھیلرس مے جانا بنبردار موتے تولنگرس بینجانا زمین بھی لنگر کے نام کررکھی تھی۔ آمدن بوری کی بوری اواکرنا اورائکان اور آبیا نه خوداد اکرنا ماس کے علاوہ نقدونیس كى خدمت زائد كفى ـ سب سے بڑھ كراس كى خوبى بربقى ـ كدبارا تحسان نہيں ركھنا كھا۔

> منت منه که خدم ت سلطان همی کنی منت مثنت مثناس از و کرسنجدمت گذاشت

> > یبی اس کاسٹیوہ تھا۔

تنعرح

مل رما حب مغرت اعلى للهم تفعل دحمة العثر عليد كريدا ودخلص تغير موضع بونكر، تخصيل مركود بإسك بين والدعق او درنفوى لنكر كصاعة نوب نبحاتی -اب ان كدو و بيشر بين ماجى درخور آرمعا حب او دوم كل محد ما حب دم كل مح دما حب الرخميداد ركف ما دمت مجيود كركاد بارتروع كرد با -)

عل م استنتی میشوی بردر بین مرد بین مرد بین گردهائے وہ اوشاہ بن جاناہے بدورست موز مولیکی یا بال تھیک ہے کرول ند کاسابدول اللہ با دیما ہے - اور اولیدا اللہ طبقی اوشاہ مرستے ہیں ۔ ج مرگدا افریاد اوسسلطان بود -

مل برفرمت کونے والابرزی مسوس کرنا ہے کی حقیقی فدرت یہ ہے جادیا والٹرکرتے ہیں۔ ولوں کی دنیا آباد کرتے ہیں، ورقوتے ہوئے تعلق باللہ کو جررتے ہیں۔
ان کی فدرت کو قدروان ہی تقبول بار کا ہ الہٰی بن سکنے ہے۔ اور جاب دسے کرجی کوئی ان کے اسس احسان سے مبکد دش بنیں ہوسگا۔ وہ لوگ کم بہت ہوئے

اس کی فدرت کو قدروان ہی تقبول بار کا ہ الہٰی بن سکنے ہے۔ اور جاب دسے کرجی کوئی ان کے اسس احسان سے مبکد دش بنیں ہوسگا۔ وہ لوگ کم بہت ہوئے ہوئے میں احسان کا حساس اور اس فدرت کی جولیت کے شکر ہے اور ممنونیت کی بجائے ول میں احسان کا احساس کا حساس کا جسان کوئی اور اس فدرت کرتا ہے جکماس کا حسان ہے کہتے اس نے اپنی فدرت برانگار کھا ہے۔

لائیں۔ العیاذ ماللہ عظر قریراحسان زرکا کہ تو بادشاہ کی فدرت کرتا ہے جکماس کا حسان ہے کہتے اس نے اپنی فدرت برانگار کھا ہے۔

میرے دونوں رفیق ہم عمری تھے۔اور دوست بھی۔ دونوں بیندرہ بیب دائی ابعد آتے اور خبرگری کرجا تے۔ فنروریات کا حساس میاں صاحب کو زیادہ ہونا تھا۔
وہی مرصاحب سے مشورہ کر کے صروریات مہم مہنجاتے لیکن حب کھی اکتھے ہوئے۔
اوشاہ دگدامیں تمہز نہیں کی جاسکتی تھی مگرنواب نماں واقعی نواب تھا۔ صرف مجھ نوشاہ دگدامیں ترخیب کی جاسکتی تھی مگرنواب نماں واقعی نواب تھا۔ فرج کھی ہی سے یہ اخلاص نہ تھا۔ بلکہ فقہ صورت کا غلام تھا یوب جب کبھی آجاتے۔ نوج کھی بہت یہ نامی میں ایسا تھے۔ نوج کھی ایسا تھی تھی میں آنا ۔ نہا بیت عجز سے بیش کردیتا ۔

ابب وفت بمصدروبد بانوط باس تفا-ایک دوسرے کو توطوانے کو کہالیکن حب کاؤں سے برگاری عال نہ ہوئی۔ تو وہی ندرکرے کہاکہ آپ کی قسمت ہے۔ لیجے حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ الشرعلیہ ورحضرت شاقابوالخیرصاحب رحمۃ الشرعلیہ سے دونوں کو نہا بین عقبدت تفی اورعرس مجدد علیا لرحمۃ بریما صنری فرمن جانتے تھے۔ سے دونوں کو نہا بین عقبدت فلی اورعرس مجدد علیا لرحمۃ بریما صنری فرمن جانتے تھے۔ ایک طرف توحضرت فبلد کے دصال مہارک کا خطرا آیا۔ اور بس این قسمت فاسمنجاد

المال من کی تربیت کایرا دلین نتیج ہے کہ آنا کوشکست ہوجاتی ہے۔ تیکر اور معندورہ برتری اور شائی سب اسی نائیت

کا نتیج ہے۔ جب بانس ہی نہ دہا تو بنسری کہاں سے نبحے گا - اسس لیے کا لی سے مریبرین جیور نے بڑے مب ایک

بی دنگ میں دنگے ہوئے ہیں۔

علا طبع کریم ہو تو اکس کے اٹراسنٹ پابند نہیں ہوئے - اضلاص کے اظہاد کے لیے ہر موقعہ کو تینیت سمجھاجا آہے -اور دو جہاں کی بھلائی عاصل کی جاتی ہے -

میں حضرت شاہ ابدالخیرر جمترانتہ علیہ دہلوی بہت بڑے کے ولی امار گزیے ہیں بھوت گزینے اور بے نیازی آئے کی طبعیت کا ناصر تھا۔ حضرت خواج بانی بانٹہ کی خانقاہ مقدّس کے حائث بین تنفے۔ ناصر تھا۔ حضرت خواج بانی بانٹہ کی خانقاہ مقدّس کے حائث بین تنفے۔

ما حفرت مجد دالف الى يتى احدىر مندى حدّ الترعليكاع س ٢٤ - ١٨ صفر كور بندائر ليف مي بردا ب-

بررود بإنفا - اوردوسري طرف سيے ابنائك ابب دوسر اخط آگبا - كه درواب خال بهارب -اور مفالسے دیجھنے کی خواہن دکھنا ہے عرش وفات کی وجرسے بھا نہ مل گیا تھا۔ ساتھ ہی کئی باردل کی طرف دیجھا۔ کہ مجھنے وف سے یا نہیں لیکن دل سے دھطرک تھا۔ دل ببن خيال كيا- كدا جها بهو حاشے كا مركزاتنا نه سوجا كرلبين وقت اطمينان اورست كي بي "اكاميابي اورنامرادي كي دليل موتى ب - أخروفات سے دوسرے دن حب ملنے كے ليے تياد موا-تومرح م كے گذر جانے كى خبراكئى ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الدَّتِهِ وَاجْعُونَ ط مخرجیرت بیسے کرجنازہ کے لیے گیا۔اور آیا۔لیکن فکرنہیں اینج نہیں۔منہ سے سکانی ہے۔ توصرف دعاءمغفرن اورنس محرمی نناہ صاحب سیبرنور انحسی احب نے بنفرسی عرس ایک موقعہ ذکر کیا ۔ کر تعبن وقت سالک کو آبندہ کے واقعات کا پہلے علم دباجا ماست زناكه سالك كواس وافعه فالكه يست نسنونس بيدا زمبو كبوبكه غيرمنو فع حانه مصطبيعت بين مخست بميجان بيدام وجانا سے يكن متوقع حادث مصطبيعيت نبار سوم بيطبي اورنها ببت منانت سے اسے برداست کرنی ہے۔ حصرت مبال صاحب كمع صال سے مینند ترارا ننج ماه مهمنند می زبان برمیونا نفا منت بنازطبيبان نيازمت رمياد وحودنا زكت أ زردة گزندمب و سلامت سمر فاق درسلامت تست بهيج عارضه سخصے تو در دمندمب بلكعين وقت ل جامهما تفا - كيه صرت كي خدمت مين لكھوں اور اكثر طبيعيت

ادر ادبی الاقل کو حضرت اعلی بیر بوی دهم الله علیر حضود مرد درکا نماست علیالسلام کاع س کیا کرنے سنتے دہی ع س مبادک آج نک جادی ہے اور عوس فات کو منان کے ان منان صاحب کے باس نربینیے کا عوص فات قریب تھا اس بینے ہر نواب نمان صاحب کے باس نربینیے کا عدد موجود تھا۔
عدد موجود تھا۔

على سالك كا اطبينان بعض أوقات تنظيت كے وقوع كابيش خير موقا سبے اور فدت سالك كوبېرمال علمي ركھنى سبے۔

مل مرادع من وفات من حضرت ميدنو والحسس ثناه ما مب حفرت كيديان والادعمة الدعليه

ع اكمز - بولناك علا تقبرامث

عث تیرا وج دهبیبوں کے تاز کا مختاج نرجود اور تیرسے اڈک وجرد کو کوئی تنجیعت پریٹیا ن نرکرسے ۔ تمام جہان کی ملائنی نیری مسلامتی ہیں ہے ۔ کسی عارضہ سے تیرا وجرد در دمند شہر -

ارزاں رمہی تھی کرمہا وا ہر دولت بھی جائے یبکن جب حضرت ہمبار ہوئے۔ تو بھیر طبیعت نڈرو بیے خوف رہی ۔ بلکہ آپ کے وصال بربھی آنسونہ بھی ڈٹے۔ مہرنوا ب نقال کے بعرطبیعت تمام آلود گربول سے پاک ہوگئی۔ اوراسی وات رب العزت کی طرف متوج مہر بھی ۔ زکسی سے اس رہی نہ کسی سے باس ہے جوکرے کرنا رمہراج ۔ جوکرے کرنا د

اگرجہ میراا کب رفیق رضدا اسے سلامت سکھے) موجودہے بیکن میری آس و باسس کو
اس سے کوئی تعلق نہیں ۔سب کچھ پہلے کی طرح کرنا ہے بیکن وہ محض واسطہ ہے۔اس سے بڑھ کراس پر کوئی دارومدار نہیں کی ایک خاندانی اعتماد جی صاحب کی اتبابرکا سے تھا کہ وہ صنرت فبلہ حدام بحد علد الرحمة کے فائم مفام تھے۔وہ بھی کاردی فعدہ سلے کے کوم بینند کے لیے بہن منیم کرگئے ۔

صاحب نربراگراسی بوری کوشش کھی کرسے نوا بک ان بھی ایسی عمر محبر میں دیجھ میں ہوں کے اسی عمر محبر میں دیجھ میں م

عل غیراند پر بعرد مدکز اا درکسی کی آس لسگا کر بینیمنا بیع سانک کے لیٹے آکودگی سے -علا صفرت صاجزاد ہ محد سعید معاصب رحمة الشرعلیہ جو صفرت قبله عالم وام طلام کے جبابا ماحب اور خسر سنتے -

عظ معرفت اللی کانقاف ہے کہ عادف دنیا میں صفات المہر کے افعال کو مرتقام ہو دیکھے اور انسانی تدابیر کو تقدیر کا پر تو میھے۔ اس معودت میں انسانی تد برکا ان کو گران کی مقام زر اور اس بی معروفیت تعین عادفات مول بلک صفائی قلیج شر محدر کا ایک مبدب بنی - اس لیے تد بیر کو قبل کما کہ وام خلائے نے آور کی سے تبعیر فرا یا مسکل تد بیر فرم کو معرف سے گی اور کی خلاج میں کو قبل کر ہے گا اور کی گرفت کی اور کیسے مال وام کا اس معروفیت سے فاد می اور اس کے نینے میں حضور دل کم میں عاصل زمو گا۔ اس میں مالک کوچا ہیں ہے ۔ تد میر در رحقیقی پر ایسا بھروس کر سے کر اس معروفیت سے فاد می ہوجائے ہیں انہوں بھوٹ کی اور شرح کا اس کے میں موام کا در اس کے خلاف کی اور کی کھی انہوں بھوٹ کی اور میں میں موام کی میں انہوں بھوٹ کی موام کا موال نہیں خوام کی خوام میں اور ان کی جو وام میں اور فرد کی کے شاکی ہے ہیں ملا اور النی کا ایک نشرے کی اس منتھ کی موام جو جاتیں اور فرد کی کے شاکی ہے ہیں مالے اور النی کا ایک نشرے کی اس منتھ کی موام جو جاتیں اور فرد کی کھی کی فرت سے دب جاتیں ۔

ع تاياد كرآبات دومليش بكربات د

اس لیے بادی عزاسمہ خودسالک کو ندمبر کے سمندرسے نکا لئے کے لیے اور تقدیم
کی چگان پر بہنچ نے کے لیے سامان مہیا کرنا ہے۔ اور تمام وہ اوا سے جو سالک اپنی
ترامبر کے لیے کرنا ہے۔ وہ بتمامہ ناکام کیے جاتے ہیں۔ بلکہ وقت آنا ہے۔ نوسالک
اوا فیسے کے خیال سے بھی کانپ اٹھنا ہے کیونکہ اُسے نفین کامل ہوجا نا ہے کہ جو
کچھا دا دہ میں آیا۔ اس کے برعکس ننائج پیواموں گے۔ یمان نک کو انتفاق تے اوا دہ
بر بہنچ جانا ہے۔ اور اپنے اختیاری کی کام اس کے قبضۂ قدرت کے باقت میں نے کرخود
جبور محص نہو میں ہے۔ ایکن جب جبر سے اضطراد ببدا ہو کر اُسے سنانے انگا
میں جب اور میا تھی ہی ہے ندمبری اسے آرم اور اطمینان کا فخرہ دلائی ہے۔ نواضطراد
میں خور بخواس سے دائل ہونا نئر وع ہوجا نا ہے۔ بلکہ نقد بر کے نمام کا دخا نے
مور سے خور بی ان سے سے دائل ہونا نئر وع ہوجا نا ہے۔ بلکہ نقد بر کے نمام کا دخا نے

دیمقاسے ۔

عل يرالله تعالى كانفل ب جدياب عنايت فرات -

عل د کھیں یادکس کا بنتا ہے اور اس کی طبع کامیلان کس کی مانب ہوتا ہے۔

س انتفائده -نفی اداده ، نعین مالک میں اس وقت ادادہ ختم جوجا آ ہے -

مل مجدد بوكرمفسطراود سيوست واربوتا سه سادد اسس سيوست وادى كاعلاج صرف تدبير كوجيود سن بين

منبت ایزدی کے تمام کا دنامے اور ایزد متعال کے نما قبود اپنے لیے
دمونی کی استاہے۔ اس قت سالک کے لیے زہر ترباق کا کام ویلہے
اور شیر با ابنی کرناہے۔ سانب اس کے جونوں کا غلام ہو بہت اسے اور
سالک بشریت کے نمام تفاضوں نمام خواسٹنوں اور نمام آلودگیوں سے
باک اورصا ف ہو کر مار گا و ایزدی کے جلال وجمال میں غرق دم تاہم ہے۔ اور
ماسوائے سے اِعراض کر سے جاوہ توکل کے در بعد مسالسلیم برفوم جامل کا
سے داور ساہم ورضا کا ناج بہن کر سرافسرملکونیاں ہو بھی اسے اور اور ایال

ر نونور با به بهی میں رہا جو دہی سوسیے خبرمی دہی در اسے بہی فران کے کشتریں) در اسے بہی فران کے کشتریں)

۱۱ مِشْرَقَى عوم كَى أَمَّهَا فَى وَكُرُ إِن لِلْ كَرُرُوع شروع مِن وكالت كالمتناق وإجاسكة عَمَّا يَعْرَجب في الي الله الله في كُرُّت بوحَمَّى قريعيسينر بنع جوگئي –

الم مشرتی علوم کی یونیورسٹی کی سب بندانت والوں سکے سیٹے مندش ل ٹریننگ کالج بین اوٹی کلاکسس کھولی گئی۔ مشرتی عوم سکے خاصل جہاں تعلیم کی تربیت ماصل کرتے ہتے ۔

عا اسلام الخ بنا در مي معزت قبد مات سال يك ير دنيسردست نوكرى مصمراد اسلام يركا في بشاود كى فازمت مي -

مجھے ابھی کک پیملوم نہیں ہوا کہ میری حیات کی استی عرض کیا ہے ہو کھی سوجیا موں یے ندون کے لید کھیواور نظر آئے ہے۔ بہی حالت ہے میرے دوسرے کامول و خیالوں کی ۔

۳۸ ہم جب کیجی میں نے بیسے جمعے کرنے کا ادا دہ کیا۔ کہ کفاشٹ شعادی کا انجام مجبر ہے۔ تو ایک کی عبکہ دس ہی خریج کرنے براسے - ملازمرت میں میں نے کئی یا ریبارا دہ کیا لیکن جیب صرف ابک سوز دنقد کا تھوں ہوگیا ۔ توسما ری آگئی کو ٹی نقصان مال ہوگیا ۔ کہ ہیں ۔ سے تاوان لإكبا-بدائك باركا وافعه نهبس يجوالفا فنبركهلات يبكه عمر كالتجرب سبع يمنى بادامس وسيم خيال كركے اس كامفا بدي كيا يكن آخركا ركاميا بي ندمو أي بلك جارو تنابع بالكريك ابب باركاليج مين خاند بليم كاندر مين حباعت كي سامن مبليا تفا - كربيب بل أوهمكا - وكيوكرمند نبأ ما مواجلاكبا - دومسرے دن ميں نے ابني خفيت ووركرف كے ليے ساراون كھرے مركزارا -ليكن حب اس كے آنے كى امبدند رسى اورمين سنول برمين كليا- نواحيا نك أواحل بوا نفريباً برحالت دوماه رسي-المخرمين في معيد رمبوكر ربيبال واكذاركر ديا اورحسب عادت أعظيت بيطيخ تعليم بين لكانواب حب کیجی وه آیا ۔ اسی وفت آیا ۔ کہ میں کھٹر سے سرو تے سخت انہاک میں تعلیم وسے رہاہوما اور وه ويميكراليطيا ول بعاكمة عالانكهاس أحرى ووريس بني زباده تربيعيكركا كرما عااب ال نمام الفاقبات كوكس امر رجمول كباجائي يمعض حسن الفاق سے - بااس كے اندر مجهدا ورحقیقت ہے۔ جواسے اپنے کا رخانہ فدرت سے سرموسٹنے نہیں دہنی ۔ اس کے علادہ تمام کلی اور جزوی امور میں نوفعات کے برخلاف نانج بدا ہوتے

ادراس "برکے داببرگادے سافتند،"

قدرت نے برایک کوسی خاص معلی جا با جا ہے۔ اوراس معلی جو بہتے ہا ہے۔ اوراس معلی بیلے بہتے ہوئے ہا ہے۔ اوراس معلی بیلے بیلے جس جس معام پر بھی لے جا یا جا ہے وال کے کچھ مشاہدات کچھ بخر بات اور کچھ مختفی معلی بیلے بیلے جس جس معام پر بھی لے جا یا جا ہے وال کے کچھ مشاہدات کی خوب فرالیتی ہے۔ پنچے معلی بیلی فرا ہوتی ہیں۔ جن کو قدرت اپنی مجب اور اپنی ولایت کے لیئے فتحف فرالیتی ہے۔ پنچے کا کو ٹی مقام اور کو ٹی مزل اسے راس مہیں آتی۔ اور اسالاقات وال الاقی کی معودت بدا کردی جا تے ہے۔ گونا کا تی معرفت کا کے فرا میں جس کے دور نیا سے مایوسی می مونت کا حدود بیا سے مایوسی می مونت کا حرف اور ایس میں دنیا کی ایس میں دنیا ہے مایوسی می مونت کا حرف اور ایس میں دنیا کے داستے کیسے ملے ہوئے ہیں۔ میں اور انقطاع کے بینے معرفت اللی کے داستے کیسے ملے ہوئے ہیں۔

رہے۔جن دوستوں سے امبدلفع کفی۔ان سے نقصان ہی بہنچا۔اورجو مخالف ہو کورتھا
ہوئے۔اورا مبدخبران سے ندرہی۔ تو وہی غلام ہوئے۔اگئے دن کا واقعہ ہے کہ بہر سفر
سے آدیا تھا۔کدا کہ بہم سرنے میرا گھوڑا تھام لبا۔اور نہا بہت عقیدت سے بین آبا۔
مبرے دل بین خبال آبا۔ بدا کی بہا مخلص ہوگا۔ لیکن ایک دوہ فنڈ ذگذرنے بائے تھے
کرمٹرعی سئد کے تنازع بیں صرف وہی نہیں ملکہ اس کا تمام کا وی مجھے دستون خوار
کا الزام جینے لگا۔اخلاص نو کہاں۔اب علی کے سلیک کو بھی ایک ووہ مرے کا جی نہیں
عاارتا ہے۔

به الله المراس المحال المحال

لغزش تقی یجس نے انتی ٹری سنرادلوائی ۔جکسی کے وہم میں بھی نہیں اسکنی۔ اہم ممل حقبقت بیسیے۔ کہ ولا بیت یا نبوت تمام کا مُناٹ کی جڑ ہے۔ اگر اس مین ورہ بجريهي نفض آجا فيد \_ نونام كأنبات كموكه لي طريعا تى سبد - اس سبية نبى اور ولى كيفلب كى برا كبيجنيش يربورى بورى نگه اشت كى جانى سے يخلاف افعال كے كبيز كمدا فعال كالعلق الرجي فلت كے ساتھ بها بيت مضبوط ہے۔ ناہم تعبض وقت اواني مس افعال الااداد مسرز دمرون فيهب ال كالعلق الأدة لينتري سے تونه بس مبولا - بلكم ادا ده ازلى ان سے ليسے افعال سرزدكراناب تاكه وهطقة بشرب سي بابريكل كرخلق التركي تبابى كاباعث نه مهول كرخلفت الحبس الوستنيت كا درج فسي بينج مها تقدمي خودا بيسيا فعال ان كفطرني ترقی کا باعث بھتے ہیں جبکا زبھاب کے بعد ندامت کے بانی سے فطر نی کدورت کو

٧٧٧ حضرت أدم على تبينا وعليات لام بهشت بين ميدا كيد كنت و فطرتي كدورت العجي تنقى يحبس ني البريحيينك إلى ليكن زمن برآكرا بنا ننت عفلت دورد كيها كركينا ميلاكسيلامول بوش لسن كدورت كوانسوول كفريع بابركيب وإبيدى طرح أنسوبرسف للے - وامن عفت كى جاور برجو داغ سنسياه عصبال برسے يحقے ـ وہ سب وصورة اله اورمعفور ومقبول بوكر كهيرد اخل مبنست بعث اورخالدان فيها آبكاً كَهُ مُ مُعْفِرَةٌ وَيُرِدُّنَ كُرِيْدَةً كَي كِي سنديا في ١٠ بها دم اوروه أدم ا كي نهي - بلكرميل مي كدورت تفي ما ب كدورت كا نام مك نهي ميدا انبيت كفى - اب انابن كى بونەرىبى - يېلىسراسرنا دىھے - اب سراسرنا دېمۇكى فىللە

علنون الدولايت وم كاملاحيتول الدكيفينول كا نام بعض وأح كاننات كانع كاستاس طرح صلاحيت الدكيفيت أندح كاندكى بعد -الركيفيت بو كني توكانات وم برا فئ احدمالم يفساد ألي اسبط بني ورلى كى كيفيان تغبى كوملامت ركه المحانيات كاملات سع المامت مهدفاة ويملامت مي افعال رجيتم قلب بيدا ودول يركايزان وو بنهم كابحق بي اقل سبى تايزات ومن محينجاز في تايزات بمسبح يُرات سے نِدائدو تا رئي شفين مِن نِسبت ازل تغريري تايزات سكى كورا به بي كار وابود المعالية كاملاح كم يفسسرى المولا الما المرسك مقاضون كيلاف المراب فالعل ورويس كين التي يرات كازين ربيتري فلمرت بي والمكيان والماعية وحدهدو وفرفه أكوندا مجف كاحدك وخطر سكا برامقام باس ليداداد والفائي للوق كواحى بشرية ماعلى اقرار كودا أسيدا ددان سيامين فابرا لاختس ودفابرى كزىدىلى دروم تى برحنى بايندوان رجى يامقام منع دم بها ودندق الى بى فداكوندا مجف كرية الكمي بلدكرتى ب ملا جب وزي وزن موظ زرك يعد ادد خلون كوالوميت كارويط تويي من كرتب من سط ورنا قابل من في كما و عشر انساق ايم عمران ميم كبندا ودبيت وقل دبنديد كرته صفح والدا وربيت كراد والسي محكمه والدين كالمواق كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقي كالمواقية كال معجباس بالمتعجا باذب قرين لامتكابيدوش كمع تن بنا جاورا شرياس كاس التكويند فرانها وراس كارتابي بدى معافراتها م

مُونَ مِي مَكُ ثَانِ رُمِي نَهِ فِي لِينَ يُ قطرت و تقيم رست ع ق الغمال ك دنقیصقه ۱۷ مر)

اَلْحَمَّلُ دَبِّ السَّمُواتِ وَالْازْصِ وَلَهُ الْكِبُرِيَّ فِي السَّمُواتِ وَالْازْضِ وَهُوَ الْعَزْ بَرِ الْمُحَكِنَهُ مِرِ - الرَّهِ بِيلِكُ واقعات اورَحَالًات مَبرى لِعِبرِث افروزى وَهُوَ الْعَزْ بَرِ الْمُحَكِنَهُ مِرِ - الرَّهِ بِيلِكُ واقعات اورَحَالًات مَبرى لِعِبرِث افروزى ك ليكيهم مذ تنف يبكن صلقه غلامي مين وأخل موتفيى ان واقعات عبرت الموزي ور بھی ترقی کی اورا ب برامربر بوری مگراشت شرع موتی - اوربرمو تعد سرامرس مجھے متنتبه كباجانا يبرومرت رزحمة الترعلبه بإربا دفرمات يوكدات متع العث مير بُسُراً ان مع العشرية وأسمجه نوسب مجد وكاني في رياب " بهري اتناغافل نونه نفاكه جوسكوك مجدس كباجانا باس كي فقيفت سيديس أكاه نرسونا بلكه خوب جانیا تھا۔ کرمبری مہتری کے لیے سب مجھرکیا جارہاہے۔ وریزوہ وات پاکتے عیب عزاسمهٔ ان نمام عبوب یاک سے بوکسی کے دل اور وہم میں آنے ہیں۔ مجھے کھی بھی كحبراب طيدانه وأن أخرقبار حمة التدعليد فيعز بزمرهم كى وفات كعدنهايت ننان اور سی سے فرمایا یو کرنبی کریم صلی الندعلب و کم سے ابتدا فی جالیس سال کیسے ندے اور کیبرصرف دس سال میں کیا کچھ مروگیا۔ ان الفاظمیا رکہ کے ساتھ مبرے وہ کچھ دموز حبات والسندي ين ومولى كمم جارات بابن ودجارا برول كسى دوسرس كوان سي العلق - فَاللهُ مُحَدِّدٌ حَافِظاً وَ هُوَ ارْحَمُ الرَّاحِمِبُنَ لَمْ ٥ كربدنوان سزل صدرتشين جرعب سالها بندكت صاحب دبوان كردم اب جند جھیو شے جھو کھے واقعات لکھنا ہوں ۔جزماظرین کے کیے لیسبرت انسوز نابت بهول كمه ورز قيصة كم العينت لا تفيصا مركه كابراكب محبوبا نرجي برهيام

وه ونياس زباده رجيم مركريم سے اوك كرريا ہے۔ مفتد لا يوسمفتد كا اضطراد سے كر وہ تھیم تھیم برست اپنے کرہا راہر سرمو بھی خوشس ہوکر سرنیا زمیں ہوجا تا ہے۔ سامام آب ون کا واقعہ نہیں۔ دو کا نہیں کراس کوا نفا ف سے تعبیر کروں بلکہ ہرگھڑی برآن كاميے اورا بب زمانه سے - بال العص وقت السے مایوس كرنا سے اودائسي ترجى جال حیلنا ہے اورالی شطر سے مجھا تا ہے۔ کہ اہروا و رحان کے لاسے برط انے ہیں بیکن حب جان سخت کھرام طبس گھرانی ہے۔ توصا ف بجالبا ہے۔ م بهم اكترسندا بول كحضرت اراميم على نبينا وعليدات م برأتش نمرو د كوكاز اركوبا تفایکن ع سنیده کے بود است رویده بهم توخو و روزانه ببهما لمه وسخصته بین - بھر بھیا سم ایسے ایمان اور لیفین میں نسک کبوں ہو۔ صرف منونیا تھا ہوں ورندنگرارسے کیا فائدہ ۔ ا كب بار والدعلب الرحمة كي مزارمهارك برميط خيال آيا - كه لنت بزرگ اور است تعلقدار سوتے بروستے جو گھوٹری جرائی گئی تھی اور بہ ملاس نررسکے مبراوفٹ بہونا کو كيول زملتي ليكن خيال كے بعد مفتذ بھی نہ گذرانھا كە بھر گھور كى جرا تى گئی اور كھوج بھی نگ گیا یہ بین مکیب وم بھراہیں گم ہوتی اورچوروں سنے انکا دکیا ۔ کہ واہیں پانے کی كوفى صورت مهيانه مرد تى - دوست على منزارول تقے مدد كارى كى رسينكرول وركين فن كے است او كھى تھے اور اپنے سينے براغ تھى مارتے تھے ك وصور السالى بىلى رند

کے لبعن اوفات نکالیٹ کا عصر بڑھ ما تاہے مبتنا عمر کاع مدزیادہ ہوگا گیسر بھی اننادسینے ہوگا اور لبض وفات نکالیٹ کاع مد بڑھ ما تاہد ہوئا کے معد جو انکالیٹ مختفر ہوتی ہیں اور نسانی ہے کہ تعلیف کے معد جو داحت ہے گی دو شکراور منازی کی میں کی اس ہوگا ۔

1-4

کے سٹ ہوا دیمیے ہوئے کی اندکب ہوتا ہے۔ فعر وادست دمشاہرہ کی کیفیات کا نورہے۔
مست آنی حفائق دنیا میں اببت کام کرتے ہوئے نظر آستے ہیں۔ اور مجزات کی دنیا اب بھی
آباد ہے، صرف نظر کی فرورت ہے۔ کہ نظر کیاجا ہیں۔ معاصب مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی متول
اور اکسس کے کرشموں کا ابینے اندرا بنے باہراور کا ثنات کے ذریعے دوسے ہیں مشاہدہ کر"ا

Marfat.com

جھوڑیں گے لیکن جننے قدم آگے برصتے تھے۔ اتنے ہی اپنے نقصان میں برصتے تھے۔ میں حود کئی بار تلاس کے لیے اعظا۔ نیکن ہرا را بیتے سر بری گرا۔ نام عزم میں فرق زایا۔ آخرتلاش كم لين بكلانونوكوس كم فاصله بروه مزاوار ننب جراها كرمنة تك برض ندابا- اس برابنی نقصبرا بینے سامنے آگئی۔ بار کا واللی مبی محرونیا زاداکیا اور وعدہ کیا۔ كراس كے ليدنلاش كے ليے بھی قدم نرا کھا ۋن كا اور زىبى تلاش كا ادا دہ كروں كا تھنے كو انوصروت ميں سنے تکھوليا يسكن آج بھى اس و كھولا وكرتے موستے رونگے كھرسے تے بين - أخرفصوركما عطاء وسي لغزش فلبي -ے۔ وہم الم المبورس ایک سائل نے ایک بیسے مانگاری نے ساتھی سے کہا کہ کہاں ک سائل بورسے موسکتے ہیں اسے ہیں تانگہ آگیا۔ ببیط کراسٹین بر ہینچے میکٹ لے کر جب كالدى ميں بيجھ كئے۔ اوركا درى جلنے لكى - تومسى لونا باد آبا - كرنا نگے ميں روگيا ليك يسيدك بدا مي بواط في روسيركا جرما ندكيا كيا - بجروبوس آكيا -ا کلے دن کا واقعہ ہے کہ وکی دروا زہ سے باغیان بورہ جانے کے لیے مانے والے سے بوچھا۔ توجارات کے بین نے کہا۔ ایک دواورسے بوچھوں۔ شاہدکوئی کم رہے
جو یس کیا تھا۔ جس سے بوچوں۔ چھا نے سات آنے۔ آگھ آنے انگے بولے
نصف کھنے کے بعد بھیر بھی بارنج آنے بربہ ایا۔ وہ بھی نب جب ابن علمی کا اترار کرکے نا دم مہوآ۔ پرم م ملکوال کے اعتبین برصرت نبن آنے کے بیسے کے لیے وہ صبیبت اعظافی کہ پرم م ملکوال کے اعتبین برصرت نبن آئے ہے بیسے کے لیے وہ صبیبت اعظافی کہ To مهبنوں باؤں باندسے بھرا مورد والے نے اعدائے فی سواری طلب کیا ورم م الے بعن اوقات بعن الفاظ الدينين خيالات جران كن نماع بيداكرية بن رسالك تعلق المشرك نورسه الن نماع كوان عبى إذباني اعمال سے دابستد ديمه كرر رئياز جه كادست بي عجز وانكسار بادگاه ستار وغفار مي ميش كرت بي توبه استغفاد كرية بي ودويم دكرم كودعوت ديتے بي ادر مفووكرم كے بجول مال كرتے بي اور مسلم

بهيشة قائم دم المه كوابن زيان اورلب ل بريميشر برونيا پر آج كركبيل ن ككسى لغزش سط بال نراجائ

نے بائے اسنے ہم دوا دی تھے ۔ ٹم ٹم بیسوا دموسکے ۔ فعدا کی فار - نہ تو گھوڑا جگے ۔ نہ
سا بہ نظرائے ۔ ادھر کوجان اس بے جائے کوجا بک برجا بک فائے ۔ بیس نے اسے
کھا فی خونہ بن اسستہ بہنے جائیں گے لیکن اسے کیا معلوم کہ بنڈر کی بلاطویلیہ بربڑے گئ
اخر گھوڈے نے عور کھا، وہم سے گربڑا ۔ مجھے بھی ایک دو جگہ محمولی سی خواش آئی ۔
لیکن باؤں کے چھڑے برجوخواش آئی تھی ۔ اس نے کئی فاہ مجھے لنگڑا کر با پہنیرے
علاج کیے فائدہ کی بجائے اللاز خم کھلنا گیا ۔ کئی فاہ کے بعد خود در تم کھا با اورا چھا ہوگیا۔
علاج کیے فائدہ کی بجائے اللاز خم کھلنا گیا ۔ کئی فاہ کے بعد خود در تم کھا با اورا چھا ہوگیا۔
علاج کے صوفیوں کوسنا کرا تھی بنوب تھی بری سنا ڈن کا ۔ عین دوا نگی کے دن ابنی حوالی کوجا در فاتھا کہ گئی ۔ درگ میں ہوا بھر گئی ۔ آئو کئی دن لاجا دی
سے گذا دے ۔ بار گاہ بے نیا ذہی قصور کا اعتراف کیا ۔ نئب جاکر کوئی ڈیڈھ طوا

على ايم محالا مب كرقصوكى كالدوهر لياكيا كوئى - امتمان توساك كامور إسب اورسنتين كرجى شاجل بتن كردياكيا به -علا طراد يرتضيل بنظوا دى في شاجه الم من يقصير به بها معفرة إعلى غلام المرك جود المي القاول لا المرك المح و بها الآول كوم المسبت المعلم المرك المواد المرك المواد المواد

الما ما مك فيال المون من جادواس ملاج باركله بدنيان من احراب تعود ورقر استنفاد كسرا كونين - على سسلمتن كالحر ملا ما مك كالأدوانيا بنين بونا عايث بحوارادة اللي كا تباعير سد مجواد وموزم الكراداده مي كرون عربواده توكر مع مجرده اراد ومي كرون

گئے۔ بہاں تک کوئی سامان بیدا نہ ہوا جب کھی ادادہ کیا۔ توابساس خت انعے دہیں اسلام کا اسلام کی اسلام کے دہیں اور اسال گذرگیا۔ کوئی سامان بیدا نہ ہوا جب کھی ادادہ کیا۔ توابساس خت انعے دہیں ایا۔ کہ بھرسب کچر کیا کرنا دکھا دہ گیا۔ آخر مرحوم عابد رنو راللہ کھرق ک کا کہ فوات سے جند دن بیشیر مجبور کیا تو ہیں نے اسے اپنی علقی اور لغزیش بہلائی کہ الحقیقت بیسے جند دن بیشیر مجبور کیا تو ہیں نے اسے اپنی علقی اور لغزیش بہلائی کہ الحقیقات بیسے ۔ اب کے بیں ہاز آیا نے مطالب کے کہ سے کام مشروع ہو کر بجبر بر مرانجام ہوا۔

ا ۲۵ میما در سے گاؤں میں ایک مشری اسپستہ کام کرنے کا عادی ہے یحب کیمی مجھے اس کی سسنی اور کا ہلی سے گریز کا ارادہ ہوا۔ تب ہی مجبود کیا گیا ۔ کدکام اس کے ہاتھ سے ہو۔ برا کیا ۔ دفعہ کا وافعہ نہ بی بار کا ہے ۔ ندئیٹر کے برخلاف نفذ بر کے عمدہ نما گئے میں اس کئی بار دسجھے ۔ ذبل کے وافعات نمونسا گیمیٹیں کیے جاتے ہیں ۔

۲۵۲ ایک بادرقبہ کی آبیاتی کے لیے بہت بڑی کوششش کی گئی ایکین کامیابی نہوئی کئی بازدادک ہوا ایس ایس بربارکسی ذکسی وجہسے فیل ہوگیا ۔ چونکہ زبین شوروا رہی اور پہلے سال مہی بیٹہ خوا ہاں نے ندارک آب باشی دوک با تفا - اس لیے سخت بابوسی ہوئی اور بیٹہ کا فرزنقد مونت ضا لُع مہوتا نظر آبا ۔ مگرمولی کریم نے آخیر عبادو میں وہ بارسش کنیزور وہ طغیبانی عظیم جیجی ۔ کہ تمام جبگل مشکل ہوگئے ۔ اور ووسل فر میں وہ بارسش کنیزور وہ طغیبانی عظیم جیجی ۔ کہ تمام جبگل مشکل ہوگئے ۔ اور ووسل فر ربیٹہ کی وصولی پیلے سال ہوگئی ۔ اگر آب پاستی ہوتی تو آبیا ند کا خرج نیا وہ پڑئا۔

84 گذشت ند سال کا واقعہ ہے ۔ کہ ایک جا ہج میں ہما دا اور ہما دے بڑے چپ صاحب کا کے حالک نقے۔ مدت سے بیا صاحب کا کہ حقد ہمرا بک کا تھا اور چپو شے صاحب کے کہ ماک نقے۔ مدت سے بیا

الداس كي قركوروش وا وس -

عل عادف پراحوال کھل مبائے ہیں ٹوشی اور کم کے اسب بعلوم ہوجاتے ہیں اور بقین ہوتا ہے کر فلال مالت فلال سبب سے وابستہ ہے ۔ علا مالک کر تدبیر کے بحصنور سے باربار فکالام آئے۔ اوراس کے حق ہیں تدبیر کے نفصان کو واضح کیا جا آہے ۔ پھر جب مالک اپنی تدبیر کی نفی کے متعام پر پہنچ مبا آ ہے تو تقدیر کے وہ اموراس پرشکشعن کرشے مبا نے ہیں جو تدبیر کرئے سے آھے نتائج پیدا کرتے اور نرائج سالک کے خلاف طبتے۔

جهوطاكنوال وبران تقااور كاغذات مين المفول ني البينام كراليا بخاحب ان كو يقبن بركيا-كداب أس كي مبعا د گذرگئي- تومرمنت كراني منه وع كي يحضرن عموي صا نے مجھے فرما باکد ایبا مصرطلب کرنا جا میتے۔ میں نے عرض کی میے فائدہ ہے۔ وہ حشی سے نرویں گے۔ افران کے اصرارسے جھوٹے جیا جا حب سے طلب کیا۔ تو انھوں فے انکارفرمایا ۔ نوبت سختی رسبد کامسلم سیک برگیا۔ الفاقا فادی الند بین صاحب بهى كالم حضرت قبله مبال صاحب تشركيب لائتے ہوئے تھے ۔ الحقول نے تقیقت حال سے مطلع ہو کرچا صاحب سے طری منت سماجت کی سکین آب نے فرایا حصتہ تو ان کا نہیں۔ آب کے کہنے سے اساکر ناہوں۔ کہنوئیں کا برج الحظمر کرائیں ابنی مے لیویں لیکن خودسو جئے۔ انتہاں ہمانے کس کام نصی ۔ انگور کھٹے کہ۔ کر جھوڑوئیے۔ آخر جیاصاحب نے اسے مرمت کرایا ہے۔ اسے آراست نہ کیا۔ ديكن ميرسه موليك كووه منظور ميوا -كدا كب باركانشت كي كني توباد ش في تخم ربزي بركار كردى -اوردوسرى باركانشن كى كئى-نودر بالى طغبانى نے كانشن جيور يا كانتكار ى جرا كھ بادى - انحروه حيثا بنا - اسى نين سال سوگئے ـ نمام كمجير بنا با يا ركھا ہے ليكن

به بیار -۱۵۲ جونکه میرے مکان کے قرب جاہبی وافعہ مواسے اور در سے ہرفان اس برنظر بڑنی ہے ۔ توہروفن مگر بڑالتہ ملوات والائمض کی شنان نظر آئی ہے! و پروفت نناکر رہنما ہوں ۔ کہ اس نے ہماری نمام کوشش ہے سو وکی ۔ ور نہ ہما ہے پیسے بھی اس ویرال کنوئیں ہیں ہتے ۔

الم عفرت فحرسعيد دهمة الشرعلية جوصفورة ظلة كے جا اور محسر نتھ -

المستر المالي المرادر المردر المردر المردر المردر المردر المرادي المر

ملیفا ورصرن میاب مرقبوری دعمته التدعلیه کے دوست متھے۔جن کا ذکر عیدے بھی اچیکا ہے۔

ے اسمان اور زمین کے کاموں کی تدبیر کرسفے والا -

4,0

الکے دن کا ایک واقعہ اس مسے بھی عجیب سے ۔ کہ عرص صنرت فیامیاں صا رحمة التدعليبه سيص سات الحطربيع الأول كومين وابيس بروار وفاعن شرليت كميس کے لیے گونشت کی عزورت تھی یونکہ کاؤں میں گونشٹ نہیں مونا راس لیے اس کے لیے دوسرے کا دُن مِن زار کے کیے اور کھیجا ۔ بیکن زمانہ کا نشیب فراز عجب وعربب سب که فدیم زمآنه مین خالفا بهول و دمسا حدد مهیمین وه لوگ ماکستے عظے ۔جو بہابت ہوت یا دا ورعقام ندھیت اور ذی علم اور ذیرک ہوتے تھے۔ کبولکہ مطبقت كى نلاش وبطبيف طبيعيت بى اينے دم ساسكتى بى ديكن زا نها ضروس جست اورزبرک بوگوں نے دنیا وی شخصے میا ۔ اب سبے توایا سیح اور کابل - باکون ببكار -سوخانما ببراورمساجدان توكون سي يرببر-اس بليدابك عثوفي صاحب كورواندكيا ـ توتجيرا وهلباسا كام كرآستيستى نه ہوتی ۔ نور سے صوفی صاحب کو رواند کیا ۔ کبونکہ پہلے صوفی صاحب کہتے تھے ۔ کہ ا کھ سیر گائے کا۔ اور دس سیرسل کا وہ گوشنٹ دیں گے جس میں سے صاف معلوم موا تفا-كەعقدىيىج الىمى ئىك نىپى بۇدالىكن دەكئے-اور آئے-كەمپىلاصوفى فىصلەكرا يا ہے۔قصاب گھرندتھا۔گھوالی نے کہا۔کہ وہ تھا اسے لیے مولشی لینے گیا۔ میں نے طرسے صوفی جی کو کھا۔ نہ بہلے فیصلہ مواندا کب بھرجا ڈاورجا کر بیشدسنی ربیعانہ) سے ہے۔ ایکن صوفی جی نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کل مونشی صرور سے آبیں گئے۔ ووسراون وفات كاتفا - يبليصوفي صاحب كوكها كبا مباؤاور فصابول كولاؤ-

وه كيا- اورعده كائيس قصابول كي ميمراه لا با ميس روضد شرليب كي فائخر سه آبا تو وجعكمه

عد حزا الله فروري دهم الله عليه على من قور در ليف مين كيم دوم سوم دبيع الاقرل كوبرسال منعقد مرقاب - المارينية الاقل كوع س وفات تر ليف بربل فريف مين معذرت اعظ بربلوي غلام وقف دهم الله عليه حدة ت سه قالم به - المراب كانقصد الله تعالى سنطن جرفا المن مقصد كي فيهم برين مقام بسيعوادت و شياز سعة معنى جوفرة من منه بربي المنقصد الله تعلق عرفه المناق المن مقصد كي فيهم برين مقام بسيعوادت و شياز سعة معنى اورير من من منه المناق على المناق المن مقصد كي في مناقف بين كم عبد بريان شوري كم خلاف بطبي كا درير من مقام ت وفيات ومن بايمن كان منه والمناق المن مقعد عظيم لين معنى المناق المن مقدم نظيم المناق المناق المناق المن مقت المناق المن مقت المناق الم

غينى موتى \_ ديكن حب جماعطا ديجها - نو دريا فت كبامعامله كميا سب يحقيفت كهلي نوب کی کے دن بعد دوہ پرایک شخص دوروں پر بینندسنی رہیانہ) اور سے آیا۔ جو بھیوٹے چیاصاحب کی طرف سے تھا۔ اب قصاب جبران کیکس کوٹرجیح دی جائے۔ بڑا قصاب ہما اسے تھا۔ کہ بی نے انھیں گوشٹ نیسے کا وعدہ کیا۔ سکین اس کانوجوان بعاتی ان کی طرف مائل تھا کہ پہلے ہم ان سکے لیے گئے تھے۔ توکو ٹی مونٹی کا تھے نہ آیا۔ بھر ظر کے وقت ان کا دمی حبب مین دستی سے آیا۔ تو کھیر مدمولسنی نماس کیے گئے۔ ٨٥٨ معلوم نهين محص اطببان كبون تها يهال وحقيقت مستكرين ني نهاب تسلى سے کہا۔ کر جس طرح قصابوں کے خیال میں آئے کرلیں میمیں کوئی اعتراض تہیں۔ وه اسی شن و بنج میں تھے۔ کرہا ہے جیا صاحب کا ایک جرکٹہ ( .... جوان ڈاڑھی منداخام ) آیا ورمولتی کھول کرائنی حوبلی میں سے گیا۔قصاب مندنجے رہ گئے آخر میں نے بنیل سیر گوشت وال کے لیے طلب کیا۔ قصاب نے دینے کا بھی وعدہ کیا لبكن مهربانوں كى مهربانى كى وجرسے وہ عميسترندسكوا مگرريشانى نهيس تقى يطوااد وال ي شجو بزكر لى اوراطبينان سے ليپ گئے۔ انجي گھنٹه تھے نهيں گذرا ہوگا ۔ الب آدمی آیا۔ اس نے کہا ہم نے بیل وبح کیا ہے جسے دبلا نیلاخیال کرتے تھے۔ وہ انجا مونا نکلاہے ۔ صرورت ہے تو سے جا ؤ۔ بیں نے ایک آدمی کو دیجھنے کے لیے کہا۔ وہ دیکھیکر آیا۔ تو کھنے لگا گوسٹن اچھا ہے۔ میں نے کہا ۔ دومن کافی ہے لیتے آفریکین تفوذى وبرك بعدمعلوم مؤاكدسا طبعض ننين روبيبين تمام سل كاكونشت اكفالات جوجادمن کے قریب تھا بگا ورخوب مزیداریکا۔احباب نے بہندفرمایا۔

(بقیرهاشیم نعمه) عشر کندوین

۳۵۹ اب تقدیروند برکامفابله دیکھوا ورنقدیری کامبابی دیکھو۔ کوکس طرح ہما ہے پیسے بچائے یس طرح ان لوگول کونیجا دکھایا ۔ جرمہیں دکھا ناچا ہتے تھے۔ اورکس طرح ان کاخرج بڑھا با اور سما داخرج گھٹا با یعنی تعبیر ہے ویمٹ کرمؤا و مسکر الله والله م خبرالما کورئن ۔

سر ۱۹۰ کی اورکسی برنگت با در کھنے کے فابل ہے کہ اگرسالک کسی کا بُراج ہے اورکسی پر کوئی وارجیل ناجاہے اور کسی پر دالیں آئے گا۔ اور منفابل کا ذرہ بحبر بھی ذر بگر کے گا۔ اور منفابل کا ذرہ بحبر بھی ذر بگر کے گا۔ اسی کا نام رحب ہے ۔ ایسے واقعات ابتدا ہیں بہت بیش آئے یہ خود جھیا صاحب لیے دامن می پڑنا تھا۔ لیے خود کر کھھنا تھا۔ کیکن نقصان لینے دامن می پڑنا تھا۔

ا۲۷ اس برشابداً پ کواعتراض مورکر عبرابع می دو عبرا کرای دیجھتے بیں۔ کوفلاں بزرگ کی عبرت نے برکام کیا۔ وہ کیا ۔ اُسخراس کی دو عبرا کیا ہے۔ اصل بات بدہ کہ ولی واتی انقصان پرنظر رکھتے ہوئے اُسے نہیں دیجھنا۔ بلکہ اُس کے بڑے فعل براس کی نظر ٹربی ہے جواس کی نباہی کا باعث ہوتی ہے۔ اپنی ہے اوبی سے واسط نہیں ہونا بلکہ اس کی نشوخی برنگاہ مبائلی ہی اور بگاہ مبائلی ہیں ہونگاہ مبائلی ہیں ہونگاہ مبائلی ہیں ہونگاہ مبائلی ہیں دونت اگر سالک کو اپنی وات نظر اُسٹے نو وہ سالک نہیں بلکہ عبار اور فقیری بروس می وجہ ہے کہ مجبر دعلیبالرحمۃ لکھتے ہیں۔ گر اگر فقیر خو درا اذکا فرفرنگ برگر فرنگ برگر دفتار و فقیری بروس می است سوالانکہ وہ اپنے آپ کو مبائل ہے۔ کوبی قول بیت نگاہ دکھسکا کیونکہ اُس کے خود نہیں وبھر سکتے ۔ جب یک سی کوکسی کی دوستی کا بقین نہیں ہوتا یت تک ایک میکوکسی کی دوستی کا بقین نہیں ہوتا یت تک اس کے حفوق وی دوستی کوکسی کی دوستی کا بقین نہیں ہوتا یت تک

٣٩٢ عَرَفِتُ دَبِي بِفَسْخِ الْعَنَ اليَّيْرِ كَاجْمَارِ بَرَا دَمَعُ وَتَ مِصَرَتَ عَلَى كُرْمِ التَّدُوجِهِ مُ كى زبان مبارك يركبول آبا نظام صرف اسى ترمين حبلالى كانتيجه نظار كوحمالى معرفت كا ورجه از حد ملند سے تناہم جلائی معرفت مھی ایب نہا بیت بلندستان رکھتی ہے جضرت ابراميم على مبينا وعليه استلام في انتي حراً ن كى كه حضورت العالمين سے كبف تحيى الموتى كاسوال كرميجي اوراً ولمرتو من كاخطاب إيا يلكن البحب لالى ترمبت بافنذ كى كمبامجال كروه السي كلم مندست كالساس كا دل بولمون حقيقتوں سے اس قدرمت الربونا ہے۔ کہ سرایک جیراس کے لیے معرفت المبید کا تجیبنہ سونی ہے۔ ساتھ ہی قدرت کا زبردست یا تھ اس مے سربر بہتا ہے۔ اس کواطبینا ن قلب کے لیکسی اورچیز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہی اس سنے اطبینان سے بیے کافی ہے۔ ١٢٧ ميرااراده تفايكه اس باب مين تجوا وراكصنا يلكن اتنا ليحف بابا تفاركر سبلاعظيم دربائي محدور بعير الافي توريب المافي كتا ورميرا فلم ننكراكر باكبا مجبوراً بهنا ہوا وخصرت ہوتا ہوں ۔ جرمجیاس باب میں تکھاگیا۔ سالک کی وضاحت کے لیکا فی سے اور مبی خلاصہ سے یج آج بھراس وات بے نیاز سنے ازمر زوان کیا ہے اند تصيب وكفتم ول ترسيم كه ول أزروه شوى ورندي بسياراست

على ينى مالك كى بشربة بونك مرتب ما تقاديم بها وداس كا واصلام وكوانت بالديم بي جوي المديم المدين المدين المستحالية بالأن وكانت المدين ا

عظ بيال فدكري كيدكر يهبت باريك داستر ب جهال سے گزد نامشكل ب -

الله على خدا ہے اللہ کواس طرح بہا اس کو دو بختر الاوں کو توڑ دیاہے مین اللہ نانے بیادوں کے الادوں کے خلاف عمل فرا آہے وراُن کواپنی ذات سے اوا ویے میں غاہم نے کی مشتق کوا آہے کا انکر دہ نود کچے نہیں جائے بکو کھس الادہ اللہم میں تے ہیں۔

ي جمالي مرفت بورى وم د شفقت يختش وملاكي وجست بوعظ ميلالي موفت جراز مانش وامنيلا ورميام وادر رياضت ست والبنته بو-

ید دالی) تومُردوں کوزندہ کیے کرایگا ؟ یک (خطاب المبی) کیا ترایان بنیں دکھتا ہے

ه ين في تقور اساغم دل كابيان تير عدما من كرديا او درد آد او كبين تو پريشان د مرجائ ورد كهند كا اين اوريجي بهت سي اين -

## فَاللَّهُ عَبُرُ حَافِظًا وَهُوا رُحَمُ الرَّاحِمِينَ مِهَا يَهُمِي بِهِ الرَّاحِمِينَ مِهَا الْمُرادِبِ فَاللَّهُ عَلَيْ الْمُرادِبِ الْمُرادِبِ الْمُرادِبِ الْمُرادِبِ الْمُرادِبِ الْمُرادِ اللَّهُ الْمُرادِبِ الْمُرادِبِ اللَّهُ الْمُرادِدِ الْمُرادِدِ الْمُرادُ الْمُلْفَى وَالْمُرادُ الْمُلْفَى وَالْمُرادُ الْمُلْفَى وَالْمُرادُ الْمُلْفَى وَالْمُرادُ الْمُلْفَى وَالْمُرادُ الْمُلْفَى وَالْمُرادُ الْمُلْفَى وَلَا مُرادُ الْمُلْفَى وَلَا مُرادُدُ الْمُلْفَى وَلَا مُرادُدُ الْمُلْفَى وَلَا مُرادُدُ الْمُلْفَى وَلَا مُرادُدُ الْمُلْفَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُرادِدِ وَمُكَامِنَ وَلَا مُرادُدُ الْمُلْفَى وَلَا مُرادُدُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُلْعُلِقُ اللْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّه



ے نہ بود نصیب وشمن کہ شود ہلاک نبخت سردوشنال سلامت کہ نوضحب مداز ما ہیم

مل پس الدنعالي بي بيتري حفاظت كرت واله بي اوروه بينزي رحم واله بي -

يع المحدومي والا ووامن درائي مراد كافي ليا-

ي يعكايت لذي كتى أسس بلت من في است لمباكرديا



Marfat.com

## بقيه حاشيه صفحه

سے بدائک دلایت اللهٔ واین کمالات و متفائق سبعه و دیگر مقافات کرنے اذال دریا دیں قرطاس تراوشے یافتہ ہمہ متوسلان این خاندان نٹرلین ما معتبر مسست۔ بیضے بولایت تنبی بحکہ در دائرہ امسکان، و بینے بولایت کمبری کجمالات مملث نا دوسے بحقائق سبعہ و جزائل فائز ہے شود -

و اذیں است کہ ورحالات و تا ٹیرات ایں عززاں تفاوتہا است کہ مالات دعوم ہرمنقام مبدأ امست - چنا نج نمونہ اذال بخریر یافتہ –

الجهد در ولایت قلبیه تا نیرو حالات با ذوق وشوق اظامرشود و در کمالات مبوت و مقانق سبعه جمعے یا صفا کد مطالف ہر یک پیدا گردد - که دری ما حجتیات ڈائنبہ ہے پردہ اسحاء وصفات ظہود داند - کسا لاینصفیٰ علیٰ احساسہا -وتفعیل ایں مقابات ومعادف در کمتر بات مجدد عبید الرحمۃ خرکود است -

بالفعل در این کمالات انتشار و این مقانق صفی خودن رسے بیش میست - استعداد کیا وکرا لیاقت این مقالات بلند است سے مذہر کر در میزاشد قلندی داند – نه برکر آئیندس ندد سکندی داند

بشارات معمدام این خانمان کے تختین آنار علاات مدخارج اطن مالک مسموع نمیست کر موشے بخاب اندوست. در دومالات اِشدنس بے خطرگی و دوام نگرانی و ثناء ہوا و فناء ادادہ با فناء اُنَا مرود است -

عنرت ابنیان ما رمنی الله عند مے فرمودند فریب است کر راہ تسدیک تمام مقامات مجددیرمسدود طوو- و است دو بقرب انتقال او د فرمودند-

معلوم میست که در مدشت دین کسے قرت تسلیک تمام مقافات با شد . محدا حسان اندور دوخت القیومیرک ددمقالات مجدد برن اند تعالی مندن مود برس مندات و کیفیات و لایات و سنتها و نیرنگیها و کالات بنمت و دیگر مقافات گواه مدی صدی صدی صدی حسول مقافات کانی است از دیم خیال چرے نئود براشانت ایر حقیقت مغود ساختن و مروم دا در غلید انداختن چر فائده - فائده میست گر ظاهر دا با تباع صنعت آداستن و باطن دا پروام صنعد و قوچ بهناب النی سیمان منود و آشتی میسیت ، بیسال ذه بیش و میکن در گلیستن سرد و باطن دا پروام صنعد و قوچ بهناب النی سیمان منود و آشتی میسیت ، بیسال ذهبیت و میکن در گلیستن سرد

انا وقب د بحد پرستیهاد می آسود سے

میچمنظهر کاش دا بی با ندا بودی مرا عدا اودی مرا عدا شده این به ندا بودی مرا عدا شاه صاحب رحمت الدعد ند کله نفلول به استداد فرایا - که سرایک کو ایک جدیدی تسبت حاصل نبیل موتی و اور دنمی تمام مالکین منازل سنوک کلیه طے کر سکتے ہیں - بکه موجوده دُود میں یہ نا ممکن ہے - جدیبا کر ضرت مجدد طیار حمد کی عبادت سے واضح فرایا - ساتھ یہ بی بیان مندایا که اصل نسبت کیا ہے - کالات نبوت کیا ہیں - اور کالات فرات کیا ہیں - اور کالات کیا - اور مرف دعویٰ کچد فائرہ نہیں دیتا - اور دیم و خیال کر حقیقت اس داہ میں کچد بی نہیں - بلاج کچھ حد کینات اور ادوائی و وجدان اور اسی پر نسبت کا دار مداد -

میں ہیں درستوں کو سینیات و اذواق نے سمبی اپنا چرہ ہی نہ دکھایا ہو۔ اور بدخطرگی و ووام نگرانی کا کلہ بھی پیدا نہ ہوا ہو۔ اور ساتھ ہی فناء ہوا ننام ادادہ فنام کنا کے مادج بھی طے نر کھتے گئے ہوں۔ تو پھر کمریم ایسے صوفی کو صاحب کمالات ولایت یا برت محیال کمیا جا وسے ۔

کیری ایسے صوفی کو صاحب کمالات ولایت یا بوت عیال کیا کا وسے یا کرسی کی نتہا دت سے کر اپنے آپ کو کہ سمجنا ہے حقیقت ہے۔ بکد اپنی شہادت اپنے حق یں ایک نیک شہادت ہے۔ ریشرطک فیسی دساؤس سے پک ہو۔

## ما رنج

نها سج دیجھنے دکھانے کی جیداں صرورت ندھی جبکہ ونیانے خوداین انکھ سے دیکھ لیے خ عظے سیجاب بھرکاکوئی منہ برکوئی قصیبالیسانہ ہی ریا ہے۔ اندر حضور فیلدمیاں صاحب وحمة الترعليه كمي ترمييت يا فنة مهذب بالخلاق ضرا با و، سبے دبا، دونش جهره موجود نهول المسور صيد نهر سے جب برلوگ گذارنے تھے - نوبازاروں میں انگلیاں اکھنی تھیں کہ میاں صاحب کے خادم جا رہے ہیں گاڈیوں می غیرندسب کے لوگ مہجان کینے تھے۔ لاہور طانگول كاافة اأن كے نورانی جبروں سے ممتازر منہائتا اور گذرنے والے ناظرجانے تھے كربربروانه بإعيصت كاحمكه سب جواننه فيورجا د باسب - لا دبول بب حبب كسى كى فظر یر تی ترسب صا ف لباس اور مفطع و الرهی کے نوری فرنستے نظراتے کاری بانوں کک ان توكوں كا اخترام كرتے تھے۔ داستے كے مسافرانبيس سلام كرتے تھے كيونكر بيسكرا تنا روشن تھا کہ مہلی نظر میں آنکھیں جندرصا جاتی تھیں۔خود منرقبور منزلف کے لوگ اور ہاشندے ان زارین سے عقبیرت رکھتے سکتے کہ جنتے لوگ بھی حضرت فبلدمیاں صاحب کی خدمت میں آنے میں ۔ بے رہا یعیاوت گذار ۔ صُوفی صافی ہیں ۔ نیکن اِن کی حالت بہروتی کہ مجرب بإزارين الكه زأتها نب ركون داسے فديوں برا تھيں سكاتے بازار سن كارہے ہیں -اور رہزد مجھتے کہ بازارس کیا ہے اور کیا سور باہے - لاہور جیسے بررونق تنہریں سے گذرمونا اور وہ مجی ڈتی بازاراور کشمیری بازار سے سوکر۔ سکن کوئی خادم ایک گھند بهى ابيا وقت إس نماننا منے اعجوبه ريصرف نه كريا -كيونكمان وشفق كي عليم برجي كرا بازارسب سے بڑی جگہ ہے واور دل کوانٹی سردی مہنجا ٹی گئی تھی کہ دنیا وی حرارت اُن ہی نریقی ۔

یل اس زمانے شاہی سجد کے جنوب میں موٹروں اور تا گوں کا اڈا تھا شرفید ترکیف جائے والے میس سے سوار ہوتے ہتے۔ ملا جسب ول کے حواس اپنے باطن کی طرف متوج ہوستے ہیں تو دنیا کے بغیر خروری نقارے اورمش عمل از فود بھوٹ جائے ہیں -میں نفس حارت فریزی میں خواہش کی گری ہدا کر دیتہ ہے اور حواس اس گری سے اپنا اپنا کام نٹروع کر دیتے ہیں اور مرد کچپی کو اپنا گینے ہیں - نسکن ولایت اورم مرفت کی تاثیر می نفس کی ریکیفیت ختم کر دیتی ہیں اس کو مردی سے تعبیر کھا گیسے -

المن بریسی امتیا زکے قائل تھے کہ حضرت میں صاحب نے جس کی نشو وہ اس بریسی کی نشو وہ اس بریسی کی نشو وہ اس بریسی کی نه نوب سے موری کی تعلیم کا اکثر حصد لا ندم بریست برسٹ الل ہے۔ وہ بھی آپ کے اسس کمال کے معترف ہیں ، بر بھی اس بریسی امتیا ذکے قائل تھے کہ حضرت میاں صاحب نے حسب نے حسب کو ایخذ سے جھو وہ کی یاہے وہ گذان مورکیا اورخالص مسلمان منظر ک سے باک صاحت اور عبو دبیت الله برکا اور الورا الله برکا کے معترف کے معترف کا کہ معترف کا کہ برکہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ

٣ برائے بڑے سے سنہروں کے لوگ جومغربی علوم کی اعلیٰ ڈگر باب سے کرونیا کے برسے حليل النت ررمراتب برسم فراز عقے اور جن کے خمبرس فرنگسیت تھی وہ خود حاضر خدت بئوشفا وربهلى منشرف بابي ربيك دبندار موكراتسوة مخسنه كمص عائشق مبو مبطي يبس سبنكرول کے نام گن سکتا ہوں جن کو تعلیمیا فتہ دنیا جانتی ہے اوران کی بہلی زندگی کئی ایک خاص امنياز ركفني مبير مكرحب مهرنبا زنسليم كما توجير كما مبوكة يمين حب مبرامقصود وانبا كاذكركرنانهي بلكه ايك عام تبصره كرناسي اس لي تكونهين كتا-ہ اگرالیسے حالات کے مونے ہوئے اس باب میں ایک لفظ بھی زلکھا جاتا تومناسب تها بنكه بهته تفا مركزا كب محرم دوست نے جوا كب كامل نرزگ كے مجازا و زهليف ميں اوركئ بررگول كى خدمت سے سرفراز رە كرخلعت خلافت سے متناز مبو سے بی - اسب كى وفان صرت آبات برانسوبها نے موتے لکھا کرمبرے بیرومرشد کے صاحرا وہ صا و نے فروایا یہ کہ حضرت میاں صاحب رحمنہ اللہ علیہ خود تو بڑے کا مل تھے تکین دیاکسی کو کچھ نهيں - ياں اگراسے رمجھے) دبا مونومعلوم نهيں- وہ ديجھے نهيں " ان كونوا بينے موقعدر جواب دباكيا يلكن اس ففره نے ميرسے دل بيناص الزكيا موجودہ فقرى حقبقت سلف صالحين المجازي فقرى حقيقت سے الگ ميے حس امريك ليد بيلد بزرگ عمري صرف كريت اوراس

۱ اسوره عند المسرور دو عالم مل المراح عادات والملاق واعمال مضور ميان ماحب دهر الترعيدي معبت ساندد المربدل كيار دئيا برسي على محك اور خدا برين الكي على المربي المر

حاصل کرنے کے بعد حبب اپنی میستی باتے ترونیا و ما فیہا کی کامیا بی جانتے ۔ آج اس کاخبال بھی کسی ایسے بھلے صوفیٰ کے وماغ میں نہیں آنا بلکٹر موجودہ دور کا تصوف کچھ ایسا نرالا ہوگیا کہ قدیمی تصوف کی ایک سادہ حبلک بھی اس میں نظر نہیں آنی ۔

موجوده دُور مین نصوف ایک علمی درسگاه مبرگیا ہے اور نطافت ایک زرکش مشین خیال کی حاق کے درسگاه مبرگیا ہے اور نطافت ایک زرکش مشین خیال کی جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ اس میں اینا روب میں ون کرتے میں اور اینا وقت خرج کرنے ہیں۔ تاکہ ایک ون اس نجارت سے فائدہ الحایا جائے۔

ا بعض احباب اعتراص فرائیں گے کہ برکہنا غلط ہے بلکہ مجاہدہ ور باضت صرف تہذیب نفس سے لیے کیا جاتا ہے اور پیر کی صحبت تہذیب اخلاق کے لیے حاصل کی جاتی ہے ۔ ندرونیا نہ خوا نے عربی خوا اور دسول اکرم سکی اللہ علیہ وسی کے لیے دی جاتی ہے ہیں ہی موشنو دی کے لیے دی جاتی ہے ہیں ہی موشن میں موسلی اللہ علیہ وسی کے اندل عربی کے اللہ علیہ وسی کے اندل سے اندل کے واور میں مام ہے ور در نہذریب نفس اور نہذریب اِ خلاق سے مرسر نندکو محبوبہ ہے کا ورجہ کمیون کر سے ۔ ور در نہذریب نفس اور نہذریب اِ خلاق سے مرسر نندکو محبوبہ ہے کا ورجہ کمیون کے اندل

کے جہاں کہ میری وسعت نظر کام کرتی ہے۔ اکٹر احباب کوخاص تہذیب خاص اخلاق میں تو رکیا باجا تاہے۔ لیکن حب علم تہذیب اور اخلاق میں موازند کیاجائے توسوائے صفر کے ان کے اندر کچے نظر نہیں آتا۔ انٹراس کی وجر کیا ؟

م موجودہ زمانہ میں بزرگ کی عنابت سی حجی جاتی ہے کہ خلافت کے عالی مونے ہی لاکھوں کی نعدا دمیں مربد مہوجاتیں اور شراروں تو ہے ماہوار حالی مونے نگیں اور و نبا کہ نگ جائے کہ فلاں بزرگ کا فلاں خلیفہ ہے اورا ایسا لنگر رکھنا ہے ۔ ایسا ہے، ویسا ہے یکین اصل صفات موفی کی طرف کسی کی توقیج کا کمی نہیں ہونی ۔ بلکہ رینہ ہیں جانتے کہ کونسا وصف اسس میں ہے لیے آسے خلافت عنابت ہوتی اور یہ کرخلافت نینے والاکس ورجہ کا انسان ۔

کے اسلامیں اور لین شکل می آمیاز بداکر لینا ورزعی کر کا مغام کرنا وفید عادات اقس میج دای سے بیمی کی وج سے نیا واؤں کی فی ایسی کا خیال اس ایسی علی اس کی مقبولیت کا درجہ مال کرلتی ہے ورکائت کا ذمتہ ندہ ایسے مجد ہے اور اس کی اپنی مجدت کا درجہ مال کرلتی ہے ورکائت کا ذمتہ ندہ ایسے مجدت کا درجہ مال کرلتی ہے ورکائت کا ذمتہ ندہ کے مورک کا اپنی مجدت ماد کا از مورک کا درک کا مورک کی کا مورک کا مورک کا مورک کے مورک کا مورک کے مورک کی مورک کا مورک کے مورک کا مورک کی کا مورک کا مورک کے مورک کے مورک کے مورک کا مورک کے مورک کا مورک کے مورک کے

جسسبنی کے مٹانے کے لیے کئی سال صرف کیے گئے تھے۔ اگر وہ پہلے سے بھی بادہ جالاک ـ زباده قوی اورزباده روشن مرحائے تو پھرابسی فنائے نفس سے کیا حال ؟ بلکہ اسفل السّا فلین میں سے جانے والی یہ فائے نفس فراردی جائے گی-حصرت مياب صاحب رحمة التعليبس طرح ابني دسجرصفات مين ممناز درج ركحقتے عظے اسی طرح "عقل کی" میں بھی امتیازی درجرد کھتے تھے۔آپ نے ناڈلیا تھا کہ موجودہ دور میں کونسی بات نصوف میں تباہ کن ہے۔ اِس لیے آب نے ایک ابساط لیقر سلوک اور ڈیٹٹٹر ارشاد ابنی مترت طبع سے بیداکیا یوماخرین سے الگ نفار آب نے کسی سالک مرکبھی برندفرایا۔ كدر يجهني سندهال كرابا بالعد كمجيرا في سب بلكه كالل سوار كى طرح ابنے كھوڑے كومنر ل مقصور ی کی طرف کا ہے دوراتے کا ہے جالتے۔ اور کھی آرام دینے بیکن ہمیشند سفری ووری منظر آ دکھاتے کرسفر کا اختنام اسی وقت ہے یجب مرافعل عمرابنی آخری منزل برہنج جائیں۔ اورسفراسي قت كامباب اورسعادت مندخبال كياجات كارجب راست كي تمام منادل بخبرونوبي طے موجائيں گي - ورندسب مجھ كيے سود -رباكارى اور عجب كامرض علم سوكباب -اخلاص ونيازك جوسربالكل مفقودين-ونبا بحركى جوابرى منطربان حجان والواليك كسي عكد ربوبراج نهبس ملننے يسكن حضور فبله نے ا بینے متوسلین میں رصفت البسی راسخ ببدا کی کہ جھی نظر آ نا ہے انھوس اور بے لاگ ۔ " لسبيح نك بإنهر به بين يسكن بروفت مراقب بيكن وه مرافيه نهبين كه عس مين تصنع اور رباکاری مبور بلکروه مراقب جرجلتے بھے کے ایسے مبیلے سوتے جاگئے ہو۔اوداندرسی اندرباگ ١١ عم لوگ كينے ہيں كرمياں صاحب نذرونباز فبول فرانے نقے بنہيں، فبول فراتے تھے لىكن كونسى وجور المهرا خلاص اور نياز مسيد بين كي حاتى - اعمال مي هي وسي بات ببندو ماتے المعل نفروارشاد گراسسلام کانتهانی درجر ب لیکن کوئی مندم زندگی خطران سے فالی نہیں-آسس بلنے انجام بخیر کی مشکری عمر بھرسامی رہن می متنقی ا در ایرار کامیانی سے ۔ الم الرفاته ينيفس آلي وكننى عروى مِلى كرن ندكما و ومنت مب كيدراد إسيت إعادكامياني اور انجام كى عبلائى مى كونقصود بنانا جاسيت -الا تكرادد مجب وام سے واہ دوكسى كى رمو- دكل واقد توجدك باكل منانى سے مول كوائي ميتى اور توجد كا البات كے ليے يول كاميان بين كرنى جاست ككسي كسي ممل كوكيرا تونيس ماك كيا-بس اخلاص ولحبت اورصراقت مي تعنع كودفل زمو-

رحین دره مجرجی نشاشه ربا کاری زمرونا - ورزمند برخصیر ما دستے اور کالات مبرایش مالک می کارستی مبرایش مالک کاعمل میونا -

اب وہ لیاس جوخاصان خدا کا ہے، وہ ہر جگہ بھیا ہوانظر آنا ہے، اکثر زرگول نے تورداس فقرسرے سے ہی الگ کردیا اوراعلان کردیا کدا دیتے وہی ہے جو دل میں ہوجیا كالمجنكى وبسس وعرباني مبن أكركيت مبن كدوباس اوركيرك كي كياضرورت وحبكه وباس خلاص سینے کے اندرمہوا ورمیرومریدنوبیشک ہمرا زمرکریا تیں کرئیں برا برمینے جاتیں پینسیس اور مذاق كري ليكن اصلى اوب كى بابت كباكها جائے جبكر وَاللّهُ على كُلّ نِنْ فَي نَسَهِ بَدُ صُوفَى كا نظر سے اور وَاللّهُ مِنْ وَدَا يُهِمْ هِي عَلَا أَن كاعقبره بِ يهِرننگ سربي مُحلس كُرنا نِنگُ سمر تعد تنست خدامت ووالجلال كوهاضرنا ظرجان كرمّاً الله - بارْحَملْتُ - بارْحِملْتُ - بارْحِيمُ مَا كُونِيم يا رَقِيبُ بِهَارِنَاجِ مُعِصْدِ الروعِ فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدُعُوْا مَعَ اللَّهِ آحَسِل ال كاحكم طيصنے ہوئے مسجد كى بے اوبی كرنا اورائسے ابناخائی كبیرجانیا كیامعنے دکھتا ہے ؟ مهما اوربعبن بإك نفوس ندا دب كي تعليم كي طرف اگرج توج فرما أي تھي ہے توا بينے حضور من كربا اوب مليطين باا دب كلام كرين - باا دب سلام كرين يسكي خفيفي ا دب كاينيز نك نهين وبا -اكترصوفي مرافيد فاكره اورد مكرمؤة بإناعمال مين البيد بطارب كهاني فين بين كرالهي نوبه! کھانا کھاتے وقت بہتے الله تک زبان پرنہیں آتی۔ اورسری چوٹی ننگی کرسے فرنگیا نہ نہذیب سے کھاتے میں۔واقعہ باوا گیا ۔کہ جب میرے یا تھر کھانے کے لیے دھلائے جانے اپنے ابا ودوھو۔ توصرف ابك ما تقد وهوكرحسب عاون سالقدوسترخوان برسطيها بالمحضورميال صاحرج أبك ون تشریف لا محے اور میلاارشا واس طرح فرمایا۔ که فرنگیوں کی طرح ایک مانھ وصونااور وسرا چھوڑاکتنا براہے۔ اب توبرے برے ہوگھی اسی طرح کرنے لگ گئے اورسنت برعمل نہیں كرية كدوونون إلى وصوكركها ناكها باجائي "اس ك بعداللدنعالي في توفيق بخبشي إب ونون

ک براسودا مالک کے منہ پرشے مادو ملا ادب کواکا کی اپنے پردم شدسے شوع ہوتی ہے جب بہاں ادب نہیں توافد تعالی کی اگومیت کے آواب کیے عموظ ہوں گا ویکس طرع مسل میں ایک کے مسل اور انٹر تعالی ہوئے ہے۔
حوظ ہوں گیا ویکس طرع مسل میں آئیں گئے مسل اور انٹر تعالی ہرا کے چیز کو دکھید دلا ہے ملا اور انٹر تعالی اُن سب سے اور کی والے ہوئے ہے۔
عد جب انڈر کے ناموں کو بیا سے نداوی جا دہی ہے تو اس کی صنوری کیوں خیال میں زہوا ور صنوری کے آواب کیوں محوظ نہم ہمان ۔
علام سی بی انڈر کے ماتھ کسی دور سے کو زیکا دو۔

القدده والمبول اور سمبیند دهونے کے وقت حصنور کا ارت دیا، دا جا آہے۔

۱۵ یکی وجہ ہے کہ عام مربد بن نے ادب کو صرف ببرو گرت دکی حضوری کے لیے صروری کے میں مربدا شریع المبول ہے سمجھا المواہد نے فکدا نے علام الغیر ب کے کہا مربد البری میں کہی تھی مے ادب کا خیال بھی نہیں کہا جا نا لیکن حضرت میاں صاحب رحمته الله علیہ نے ان آواب مربدا نربو کم می خیر کے اور وہ آواب مربدا نربو کم می خیر کے اللہ تعالی نے اپنے بنوں اور وہ آواب تعلیم کئے جو سرور کا منا ت صلی اللہ علیہ ولم کے وربی اللہ تعالی نے اپنے بنوں کے لیے ارت ورور اس میں افران میں افران میں انفیس شطر کے لیے ارت ورور میں انفیس شطر کے ایک ایک ایک انسان میں میں اور نمام شب وروز میں انفیس شطر کے لیے ارت ورون کی ایک فران فران ہے۔

الفوى عب كے بالسے ميں ارشاد اللي سے ولياش التّقوى ذا للكّ خير راباس ؛ برسیزگاری سب سے عمرہ لباس ہے) اس لباس کی اب وہ ننگی اور سے اُلگی ہے کہوائے طهارت بدن کے ابکسی صوفی بربہ نظر نہیں آیا۔ نقو سے کو نباس کہنے کے معنے یہ تھے کہ ہم کھول برآن برجال اوربرموفعه رجس طرح بباس انسان مسع تبرانهبس مبونا - اسى طرح نقوی جی ا بمیسلمان سے کسی حالت میں جدا نہیں ہوسکتا۔ تو پھرصوفی سے کس طرح امید مہوکتی ہے كه وه اس سے جدا موجائے۔ اگركسي وقت مبرا موجانا ہے توايك بھاري كمي ايك مشلمان م ہے۔فقیری نوالگ رہی۔ بہتوا کی مسلمانی لباس ہے اُسے فقیری سے کیا واسطہ ؟ حضرت قبلمرحوم ومغفور فرما باكرت كديوكول في ذكر واذكا رفقر كالازمرخيال كيا المجان بينهي جانت كرية توسلما في كالازمر الصاورتمام مسلمان السريح مخاطب بين ارتشام بارى سے . بَيْنُ كُرُوْنَ اللَّهُ فِيهَا مَا قَ تَعُوْدُاً وَعَلَىٰ حَبْوَ بِهِمْ -مرا تفوی کے معنے موجودہ زمانہ میں نہایت نگ کرتیے گئے۔ اور طارت بدنی سے برط حكرا كرنما زنك اس كاحلفه وسيع كسي متى سعبوجائي . توليا عنيمت خيال كياجا أسي-باقى تمام صالات واقعات اورعا وات كواس سے نظر اندازكيا جانا سے يہى وجر سے كراكشد

بلے اصل مقعد فقر دنقیری ایسی لطافت عاصل کر اسپے جو عن م النیوب کی لطافتوں تک پہنچ سے اور جبانی اور دوحانی اتعا کاعمل بی ان لطافتوں کو پیدا کرسکنا ہے اور اسو ہ حسنہ بھی بیچ می جروح ہے -

پیدا درساہے اور اسوہ سعد بی بن میں مردوں ہے۔ ملا تعذی بکسی اپنے مل سے بیناجس کی دجرسے الشرتعالیٰ کی اراضی کا خطوم مر میں فی کو تعذی کی دوحافی منازل ملے کرنا جا بیس تعدی کی جمانی عمسی

صورتش توعام سلمانون بریمی فرض می -این را سمی از است می عطام اید و مذهبی شده

ہے دین اس تقومی بر جیبنیاں آڑا تے ہیں اور علی لاعلان کینے ہیں۔ کہ نما زیا وضو و کھیو لوکستے معلوم مهوشه مبهي معاملات اذراعمال دكجونوصا وشبيطان ينكبن حصنرت مباصاحب نے اپسے متوسلین کی جماعت کواس تفوی کے وسیعے ترمعانی سے زبرت دی اور سر شعب زندگی کا دار و مدار نقوی برفرض کر دباگیا که اگر نقومی نهیس نوسب مجیدا و را د - ا ذکا رعبا دبیار-19 إنباع سنست كاجوسرگرانما بمسلانول سے اب ایسا كم ہوگیا برمسلم آبادی كے اگراب الله ما من رفط کی مائے۔ تو تقیقی متبع سنت کوئی نظر نہیں آیا۔ یا سجز ثبات ہیں بہت سی جماعتوں نے اپنے لیے جنگ مقرر کرر کھی ہیں حن بروہ نہا بہن رو رسے یا سندہ برایکن إن مقردكرده اورمجوزه زبرعمل شنن كے علاوہ نه توتوج سے - نه خیال سے بلکہ فرقہ سندی محيليه اورابياتعصب وكهان كصيب وكهاخبان المتلافي اتباع بركلها لأبان ورحجرك نكال كبير المارين بالكن فنفقة إنباع سننت برنوج لك نهيس مثلاً والمرهى - ساس -ت مست وبرخاست - اکل دینشرب اور با فی آدا ب میں کوئی اختلات کسی فرقه کوئیب ليكن تمام فرشف اس اتباع سے عافل ہيں اور دره محبر بھی نوجہ نہیں کھنے لعض جاعنوں مبر تحجيرزياده مشوق اتباع كا ديجها بهي جا ماسيد يكن اندر كهو كها اسب -

ن اتباع مِنْدن برجینے کی ہوا بہت دہا البی ٹیرهی کھیر ہوگیا۔ جیسے جُ کے نئیرلا نا بلکہ دورت و بینے والا کا بلکہ دورت و بینے والا موسی کے دورت و بینے والا اللہ مشکلات کو دیجھ کر موصلہ کا دہم جھتا ہے۔ البسے وقت میں کسی ایک کو بھی تقبیقی اتباع سنت

ا گذی المنتقین: فرد باطن متنی لاگوں کے لئے جصوفی کے اعال واشنال کی فرض و فاکت فرد باطن مال کراہے۔ اور تقوفی کے بغیراس کا صول کسن بنی قو پر بنی فرد خدا کے ذکروا ذکارو فیو کا کیا فائدہ علے صفور متل کے بیاری کا باع فرض ہے کی کی سال کو لیے سے اکا شاہی اور ایل علی فرقہ پر سیوں نے اب ع رسول معم کے بھی کوئے کوئے میں بھرایک فرقہ کی آب ع رسول مدر افرقہ اپند کرتا ہے اور اس آب ع کوئی آباع سیجنے میں آل کرتا ہے یا الماد کر دیتا ہے مثل انگریز نے سنت دسول میل انٹر عدیسرا ور معافر واس می کوئ کے مرتبیں جیدوری بھرجن انگریز فردہ لوگوں نے سنت کامفی اُول کیا واس میا ایان میں براد کردیا۔

برراسخ كردينا درحفيفت مجزها وركرامت سے ۲۲ حصرت اقدس کی ذات بابر کات جس بنیا بی اور حس لابر وائی سے اس لاظم میں كودكرخلن التركون البراه سننت برسائيلي براب كالبي حصته تتفا ا ورانني برطى كاميابي موتي كمه ويكهن والاجبران ره جاناب - آب كى بهلى كوت شاور بهلى توجرا نباع سنت برطفي يحب بدا نباع منحمل موحانا توباطن برنو تبرموني ملكه در حقيقت كابري ا تباع باطني نور رايان) كالمُبِدمِونا نحاا ورباطني نورا بمان طاسري انتباع كي حرببوتي تقي ـ Copis تساط ور و ۲۳۱ اس صفت میں آب کی جماعت موجودہ وقت میں سب سے ممناز سے یحب آب کے ؛ وصال کے بعدصوفی محدا براہیم صاحب نے بنٹورہ صاحبزاوہ صاحب والاجاہ مولا مامظر قيوم صاحب لمرزر كلالإشفاجا زن حضرت فليردحمة التدعليبر مح مجازول كوحضرت صاحبراده صاحب تمدرتبرك إغرسه ولوائي تولعض احباب في الكساران عرض كيا كهم الله بها ورنهم كجهر است بين برادم سبدنورالحسن صاحب في كهاكم لوكو سنے کیا کچھ سکھا نا ہے جس کے تم اہل نہیں بلکہ تم نے صرف سندن نبوی علید استام کی وعو خلق التذكودىبى سبے اورسى - إس بىركسى دوسىرى چېزى صرورت نهبى -ي به ۲ سلف صالحين كي نمام آبياري صرف اسي درخت كي بنيادا ورجرول كي ضيوط بحرسن مبرت مهونى تقى اوريبي ففركى انتها خيال كى جافى تقى ينبكن موجوده زمانه مبركس الج بنیادی بین کرف نوج ندر می بحس کی وجرسے اکٹر غیر مقلدین محلے کرنے منظے کر برلوگ وينسب نبوى على التحية سے بے بہرہ بیں اورشرك دبدعت كے موجداوران كى تمام عمار فقر كهوكها يسي مكرم وم ومغفور قبله مرست م كى جماعت كودكيد كربه غير مفلدين كى جاعت بنى عش عش كريف ملى كمانباع سنت كے ستے قامی ابسے ہوتے ہیں اور اتباع سنت كے دلداده البسے ع

النظائرى تباع كے بغیر باطنی اتباع کے کچھنی ہیں۔ شربیت ظاہری انباع کو کہتے ہیں طاہری اتباع کی بہاں تک مینی کا کے کور بھی اتباع چھوڈ ہیں ہے اسے موت میں منت طلقہ کو ڈردو کرنا ہے میشکل تھا لیکن میں خوالی کا تعلیاں انتھی تھیں۔
منت طلقہ کو ڈردو کرنا ہے میشکل تھا لیکن موت النظی کی برکت سے مسیل افر قید رس کا ابراطن میں منت کی اتباع کا ایسا دور دورہ بڑا کا دیجھے والوں کا انتھیں انتھیں ہے وہ فنا جو حضرت قطب العالم الرقیدی کی است خوالور کی ہیں اگر فقر میں کا فار خوالی میں اندو میں ہے جا انتھیں ہوت کا کا دا اور اور عمرے کے بنیر جاں کہاں تھہرسا میں ہے حقیقی فنوسفت کاجم دیکھتا ہے دو افلام و جو ہت کی جان اور السیع جم جات کے جان الدو اللہ میں ہت کی جان اور السیع جم جات کے جان الدو کی بھی تھیں اس الدو ہت کی جان اور السیع جم جات کے دو اور کا میں جم دو اللہ میں الدور ہوں کی جان الدور کی بھی تھیں اس کے حقیقی اسیان م بڑا ہے۔
سے میں الدور کی بھی الدور کی میں میں میں میں الدور کی میں کا میں میں کہ میں کا میں کہ میں کی میں کے حقیقی اسیان م بڑا ہے۔
سے میں کہ اس کا میں میں کے دور کی کی میں میں کا میں کا میں کہ میں کی میں کا میں کی میں کہ میں کی کا میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کا میں کی میں کا میں کی کھیں کی کھیں کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کی کھیں کی کہ میں کی میں کی کھیں کی کھی کے دور کی کھی کی کھیں کی کھیں کی میں کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کو دور کی کھیں کی کھیں کو کھی کھیں کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کھیں کے دور کھی کے دور کھی کے دور کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کے دور کے دور کھیں کے دور کے دور

جوام آپ نے کیا کسی دوسرے الل الندلواسی کا ت کہا جو اللہ کا میں البیھے عادات بیں البیھے کھر کھر انہیں چاہتے تھے بلکہ دہ نمام کا تنات کوا چھے اخلاق میں البیھے کے بلکہ دہ نمام کا تنات کوا چھے اخلاق میں البیھے کے فیال میں اوراجھے اکل حلال میں دیکھنا چاہتے تھے۔

اللہ اللہ کے بہ تدلظ دنھا کہ فلال بہ کہلائے یا وہ کہلائے۔ ملکہ بہب نی نظر تھا۔ کہ اللہ میں ان ملک ان نظر آسے۔ آب کا خیال نظا کہ نہ میں ان نظر آ میں۔ اور و نیا رسولی رنگ میں زنگی نظر آسے۔ آب کا خیال نظا کہ اللہ میں ان کو اللہ میں ان کو میں ایک بیا و و درختوں کی آبیاری میں صرف کی جائے۔

اللہ ما می و نو اللہ منا ذخلیف کو جو آب کی عمر میں صاحب برکت و میں نسلیم ہو کی انہا کہ خط کھوا یا کہ اللہ منا ذخلیف کو جو آب کی عمر میں صاحب برکت و میں نسلیم ہو کھی نے ایک خط کھوا یا کہ

معے۔ ابل حظ محفوا یا کہ " نم بیر موجیکے لیکن انسان بینے کی کوشنٹ کرو۔ بیری کے ظمنڈ ہیں انسان " نم بیر موجیکے لیکن انسان بینے کی کوشنٹ کرو۔ بیری کے ظمنڈ ہیں انسان ہو میں ہوئے ہوئے کی کوشنٹ کرو۔ بیری کے ظمنڈ میں انسان ہو میں ہوئے ہوئے کے داخت داکھ کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت داکھ کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت داکھ کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت داکھ کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت داکھ کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کی داخت کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کے داخت کے حصول سے نما فال نہ مہوم بیٹے ویکھوٹ کی داخت کے داخت کی کو داخت کے داخت کے

کے مصول سے عامل کہ ہو، بھو۔ رسورا اللہ مرم رجن خوس فیصفرت فبلدمریوم ومغفور کے ابیاری کردہ کسی ایک درخت کو بھی دیجا اللہ مرم رجن خور کو حرف بحرف مجمع بارٹے کا درخت ابنے بھیل بھیول سے بہجا نا جا نا اللہ ہے۔ وہ میری نخر مرکوح وف بحرف مجمع بارٹے کا درخت ابنے بھیل بھیول سے بہجا نا جا نا

(بقیمند ۱۹۳) کے اضاف میت کے اس وہ ایر بھرتی ہے کہ تنالف بھی اعزاف کیے بغیرہ نہیں کئے سندا وڈرلیت کو بھی ڈرنو کا دوری ہے کہ بنا اللہ بھی اعزاف کیے بغیرہ نہیں کا سندا وڈرلیت کو بھی ڈرنو کا دوری ہے کہ تعلقہ تھیں کرنے میں فعط قو توں نے اسٹر ہی کی بار اسٹر میں کہ ان کے مال کا دورہ ہے میں بار اسٹر میں کہ ان کے مال کو دورہ میں کا جب کو تعقد کے مطابق ہوتی ہے۔

میل اندی میں میں تا ہے اور اسٹر میں کہ ہے اور اور ایک میں کے مطابق ہوتی ہے۔

میل اندی میں کی اسٹر اسٹر میں کی ہے اور اسٹر کی اسٹر کی کا میں اور کا دورہ کا اسٹر کی کا میں ہوتی ہے۔

میل اندی کی میں کی اندی کی میں کی ہے اور ایک کی کے اسٹر کی کا میں کو کی اسٹر کی کا میں ہوتی کا میں کا دورہ کا ایک کی کے امارہ میں کو اسٹر کی کا میں کو کی کا میں کو کے اسٹر کی کا میں کو کی کو کا میں کا میں کو کی کا میں کو کی کا میں کو کا میں کو کی کا میں کو کو کا میں کا میں کر کردی کا میں کو کی کو کی کا میں کو کی کا میں کو کی کا میں کو کی کا میں کو کی کا کو کی کا میں کو کی کا میں کو کی کو کی کا میں کو کو کو کی کا میں کو کی کو کی کا میں کو کا میں کو کا کو کا کو کی کا میں کو کی کو کی کا کا کو کا

ہے) باجس سنے ایک و و دن صفرت فبله مرحوم ومغفور کے آیام زندگی بین نزفنور قبام کیا رئی ہے کئے منے برحاض ہوا۔ اور اس سنے اپنی آئٹھوں سے مرد سا کر رجاعت پر نظیہ کیا۔ یا آب سے صفح برحاض ہوا۔ اور اس سنے اپنی آئٹھوں سے مرد سا کر رجاعت پر نظیہ کے رورًا تي ـ نوصا ب ب اضباركه دسه كا ـ كه جو كيما كبا - كم تكما كبا - اور حو كجو وه كركم ما وسے کے۔ اس کے لئے یہ کا غذی بلندسے کا فی نہیں۔ ۲۹ - کاغذی گلدستے ہیں نہ وہ اصلی رنگ سبے نہ اصلی بوسسے۔ مگر کیا کیا جائے۔ کہ اصل کی نفل اس سکے بغیرا زیمی نو نہیں سکتی ہیں طرح حضرت فبلہ مرشدم دحمۃ التبرعلیہ کی ذات با برکان کی دیداور شبید میں بڑا فرق ہے۔ انها ہی اصلی گلستن آبیاری کردہ كى سبراورمبرسك اس تفنى كلرست مركك مين فرن عظيم الميك والطالب نو کیا۔ نام مک تہیں۔ ٠٣٠ - أب في إس لباس نفوى - إس إنتاع سنت - إس نبا زاوراخلاص كما ندراكب السبی تحلّی لیگانی تھی - ہو ہرگھڑی ہران ان اوصاف کو روشن کرنی رہتی ہیں طرح رونی کی بنی کونیل اپنی مروبہنجا کراسے گل منیں مونے دینا ۔اسی طرح ول کے اندرا کی وال مبدم دوسنن زکر نا دسیے ا وزیجھنے نہ وسے ۔ و و محبت كيا لهي ؛ وسي محبت لم يز كبر! سه وسي فلسك ليم الصحان سبحاه بصے ما رمحبن نے ڈسامو مرجبين اس كوم وينبط ا وريبط ترطبيني مي محتبت مين مرا بهو وه محبّت سببند میں رکھی تھی کہ ہا تھ استھے تھے اور آ مسور خساروں بیسے تکل کرد امن نر كررس بهرق ورزبان برموتا نفاسه بباہ خداسے نرمواستے خدا تطابروباطن ببوبراستة خدا مو تحلے رسے دوح و بدن وبدة بنيا بومراك موست نن

عد دا رُنگ نوب مور جبا در قیقے میں تیم میں کا کورٹ موجد زیر وسب میاد شرایین کے باس میں اکرط نقیت کی دمے زیرا خلاص ہوجمیت زیم تقویٰ نر مواد اوار خالم کی مکس بڑی نرم وجم ہے جس میں وسے نہیں۔ ایسے ہم میں آئیریں کی عالم تعنب میں میں تعدید ہیں ہوئیں میں ہوئی میں ہو زمر جرار موجکا ہو عالم جبا دارک ام کی مشتری جائے اور و بانی دی جائے تو ان ان مجت المئیہ نید الموجہ ہو تا ہو جو جا ان اس میں تھے مرہے ہیں۔ بیزاد ہر و معلوکی و راتی ہے اور و را انہ کا کال امشا م کی اس کے کھول تیا ہے و دجہ جا بدہ کی اندت ال جلک توجیع جا ان اس میں تھے مرہتے ہیں۔

كاب كاب دندا نالب ولهجرت ببنكل جانات برمیرعالم فدسی بربدن از د و دا دم وللم مامن سميكو يرمنم شاهب زلاموني كمن دركلس وحدث جميدن أرز و دا رم وربس وحشنت سرائيكمن جرا بالتنم جرا بالتم ا و کمجھی برمحبت و وست را نداز میں بول بول اکھنی ہے مقيم دريا ركاه نواند سمهرا بنبا دربباء تواند نوس*تطان ملکی ممرحا کرا* ند تو مهرمنبری سمه اخترا ند ادر گاہیے حبیت کی بانسری نعمہ زاستے ورد اس طرح بجنی ک زراء مندس ذكر فداسي محد خداكس كوكيت بين كبا جاست كف يصيح كمنت مين سبب كلام اللي وہ نیری زباں سے سنا ہے محد برمی و بد - و برسنداسے محمد تزا وصل حبنت نِراتيجب مرد وزخ وس حضرت فبلهم سندم رحمة التدعلب كي حبلم برجب حا ضربوً الوسيحي نها بب سنو في تھا کہ مجازوں کی زیارت کرکے ابہا اومان کالوں۔ ملکہ جناب حاجی صاحب میں نے ﷺ بہتو اسٹس بھی کی کہ ال کے نامول کی فہرست عنا بہت ہو لیکن حاصل پز ہوسکی ۔ پھیرسبنکٹروں نهیں ملکہ ہزاروں کے مجمع برجسب میری نظرانطنی تھی۔ تو تمام جبروں کو بوسنی ہوئی یا ریکا جاتی تھی اورکسی ایک بر نه حمنی تفی - کبونکه نما م نورانی اورمیارک جبرسے ایک صبیعے تھے اور نمیز سکل تھی۔ تا ہم میں نے خیالی تصور سے بہت سے لوگوں بر فطرحیائی کر برمیادک جبرے ابیے ہیں۔ كرخلافت أوراحا زن عامدان كوحاصل بهوگی رنبکن د وسرے د ن مبسدُ خاص بب مجار حضرات اکتھے ہوستے تو اُن میں سے ایک بھی نہ تھا جہیں میں نے اپنے نصورا ورخیال میں لے دکھا تھا۔

عل میرا دل جمید سے کہا ہے کہ میں شاہباز لاہوتی ہوں نے اور عالم تدس میں اڈسنے کی تمنا دکھتا ہمل اس وحشت کے تحسر میں میں کیوں مختروں نے میں تدو صرت کے ابنا میں جینے بجرنے کی آوزود کھتا ہموں میلے تنا مرا نہیا دعیم السلام تیری نیا و میں ہیں اور تیری بازگاہ کے در وا ذے پر شغیم ہیں ۔

میرا میں ہیں اور وہ تعام میارے ہیں۔ تو ملک کا بادشاہ ہے اور وہ تیرے توکر میا کرہیں۔

ع الم - إس سع بدنه منها ما سي كدمبرا قياس خلط نفاع المعاد الماسية الم الماسية كدمبرا قياس خلط نفاع الماسية الم

ولامیت کی اُن بس نما بال کمی ہو۔

مر مورت والا جا و مُرشدم رحمۃ الله علیہ نے جب مرض الموت بس جمعہ کے دِن مجھوت و ابا ۔ تو بیس نے فیض بی رحمۃ الله علیہ نے جب مرض الموت بیس جمعہ کے دِن مجھوت و ابا ۔ تو بیس نے دفیق بچر رمین فاری الله بحث کے بال فامت چندروزہ کا ادا دہ کہا ۔ تاکہ حضرت کی علالت کا کمیٹو نینچہ دیکھے بغیر نہ جا و ک اور سمیش کے لئے نہ رو تا در ہوں۔

جھرت کی علالت کا کمیٹو نینچہ دیکھے بغیر نہ جا و ک ایک خادم رحمۃ تعلی بھی سائھ ہوئے ۔ وہ ایک خادم رحمۃ تعلی بھی سائھ ہوئے ۔ وہ ایک خاری میں نے ان کے کہا جب کہ ایک خاری وہ تھا ۔ بیس نے ان کے کہا جب کہ ایک دونہ کی بیا دی شن کرآئے تھے ۔ اور عبعہ بڑھ کرجانے کا ادا وہ تھا ۔ بیس نے ان کہ وہ اس کے کہا جب کا کبا فائدہ ؟ اس کے کہا جب کہ بیا ہ میں جھرت کی نما ڈیک د سے کا کبا فائدہ ؟ اس کے دونہ میں میں خون اور جب رکھو واپنے خیال میں عرق ۔ اور جب د کھو واپنے خیال میں عرق ۔ اور جب د کھو واپنے خیال میں عرق ۔ اور جب د کھو واپنے خیال میں عرق ۔ اور جب د کھو واپنے خیال میں عرق ۔

المسى ايك بند كوعومى بهلائى كے لئے نصوصيت فايت كى جاتى ہے ملا كما لات بنوت ميں رفيرست بقائے كا ف انتفاد كل بادى ، پوانلما اوارا اور تربت فنوق ، عقل كل ، اور وائش عام اوراس كا اظهار تبت لعن المخلق ، عوت - في التجليات ملا يومي موفى ديمت على ماحب بين جوحزت اعلى تربيت سے صاحب كال ول الله بنے اور موضع كنگ خلج لا بور كوكنگ مربين بنا ، اور مرفع كسك خلاج و موضع كنگ خلج لا بوركوكنگ مربين بنا ، اور مرفع كسك خلاج و موضع من الله الله كال فرد كال من الله كال كال مرب الله تعالى كال من الله الله كال فرد كل لمبى ذوائد - الهين - و دببر و صلنے برا تھ کر ما وضو فبلد رخ جنگل میں بیجھ جا نا اور برابر شام کک ابنی حالت میں مست نظر آنا۔ اور بھر آدھی رات کو جاگ اٹھا ۔ عا دات ۔ اخلان البسے باکیزہ کرمسجان اللہ کیا کہوں۔ ایک دن مجھ سے کہا۔ بجھ سے نا دُ۔

كيا- وغيره وعيره -

۱۳ من بربهادا نوجوان سونی کنے لگا که لوگ بهرب باس هی تو آتے میں اس کے بعد پھر دم وغیرہ نذکروں گا ۔ انگے دن ایک اُد می نے سنہور کر دبا کہ رحمت علی منز ق بورسنر بیٹ کے وروازہ برجھے ملائفا یسکین حب گا وُں ہیں آیا تو بربہاں تھا ۔ لوگوں سے بُرجہا گیا ۔ نو لوگ کہنے ہیں۔ رحمت علی کہیں نہیں گیا ۔ اس بر وہ میرا بڑامعنفد ہو گیا ۔ اور لوگ بھی حبران بہیں میگر میں نو وافعی نہ گیا تھا ۔ نر وہ مجھے کہیں ملا بلکہ کسی برمیراست بہرا، ور وز کہیں نو

مل جب مستنا ورؤکونیکرا ورجا ہا سے روحی نسبت جسم پر بھلہ با جاتی ہے تو پیر ہی نسبت، باستنقل وج ورکھتی ہے اورعالم امرکی تخلوق ( طائکہ)
کی طرح ہے اداوہ و اِ ادادہ متعام براتی ہے اور جذہ ہے منا فر ہوکر آد ان ومکان کی تیر دسے بال ترجوجاتی ہے۔ اس کے سامنے وحدت وکٹرت کی طرح ہے ادادہ و اِ ادادہ متعام براتی ہے اور جب منافر ہوکر آرات اور میشتر کہ لات اس سے نبیلتے ہیں دگول کے حسن من اعتقادا ورجبت کا دیسے میں کو تیری دوست میں جے تیری دوستی سے پہلے مجھے کو ان جانا تھا۔

كها ينوانس نهين يحب موكى و مجها حائے گا۔ ۸۷۰ - اب خودسوچو-کهال وه صوفی صافی جو میمنه وت موسند بس اور سرگری سنت نکاح پس سے کرم میکہ جہاں تک مجھے تم ہے بہت سے ابسے بزرگ ہیں کہ ظامرا اور پوہشبدہ کئی کئی کے مر کے لذت نفس عاصل کرتے ہیں۔ بھلاسے عمیت الهید میں -وہ انتے اُن گینٹ کا حوں کی طرف مرکے لذت نفس عاصل کرتے ہیں۔ بھلاسے عمیت الهید میں -وہ انتے اُن گینٹ کا حوں کی طرف منوجر مونا سبے اور مجی محتب سندن کی مام کا بها بذات کے لئے مجبور ٹی ہے۔ سبج ہے۔ ماجعل الله لِرَحُيلِ مِنْ قَلْبُ بِنِ فِي جُوْفِهِ ط رضرانے کسی اُدمی کے سبند میں دو دل ببدا تہیں کئے این مذعبان ورکسبش بیخبرانمند کان را که خبرت رخبرش بازنباید ٣٩ - مجھے ابنے جدا مجدد جمنز التر علب کے خلفا برنظر ندجمنی کئی -اور کہنا تھا کہ حضرت صاحب نے ا کے مصی نہیں کیا۔ آب کا جو بھی خلیفہ ہے تعلیم وتعلم کے سوایجھ میا نیانہیں۔ نہ حلفہ مرید بین زیاوہ ا · رکھنے ہیں۔ نہ وسعت در ف کا ڈھیران کے سامنے دکھائی دیباہے بیکن حبیبے اللہ تعالیٰ نے بچہ والمنافية المنابية والمراكة خلفائي وفت منهورا واغبر شهوركا توازن كيا واوصات مذكوره مين كو في بعي ممنا زيذ بإ با - ملكه اكثر فيل - بإن صفرت فبله جدا مجد عليه الرحمة كي حلفاء كوحتنا بإ با -علوس با یا - نباوط ان میں نہیں ۔ اورتفوی و و مانت سے برنر - اور بیرومرت کے ادشا و بر كاربند-اورابينے حالات برفانع اور شاكر-اب ئيس انتيب ديجو كرخوش موقاموں كرميبے كامل محے۔ وب اسی کام کھی کامل کیا۔ ا من من من من المرانندم رحمة التدعليبرك اكترمنوسيين رسكيكوفي اورنشا دان كيسوا مبوكا) إلى ملكه نبما مرنسيت باطني سي مرنسر زبين -اگرجيروه صاحب اجازت نهبس اورجن لوگول النا كوامان تختى كئى وەمىرى نظرىسے كذرى ﴿ الله - اصل من وه مرحب مم أمن فَا نُفَحَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشَرَةً عَيْنَا - باره تقے اور ترجول وَلَ إِنْ الله وِتُوعِيدًا لُوتُوسِم - كَبُوكُم آبِ مِمنَدُمُام المورمين وتركبند فرانح-کھانا۔ پیالذات نظارہ ونکاح مراتب دولت دسنری تام ب جاتی ہیں اسی کوفنا کی مایرات کھے ہیں گئے۔ جب فنا میں دو کر زبیت کمل ہوگئی ہے قریم رود ایت بشرى برش سنجالتى بيل وريرش بي روكوا با وطيفرجيات بيرماكرتى بي يعجى بجائل في كالل كالريق قبول دك يا كالل مطاال كالم والمات كوجل كف يكونفسى كيفيات كاللبروك إلى البعنا وذفوا بشات كري وكان عائن فابشات نعنى ليى بول كم كان بينا لذّات يشهرات مولت معمول واس كاستعل فذكر كأنهم 

١٧٨ - فَدْ تَعْلِمُ كُلُّ إِنَّا سِ مُعْشُرِبُهُ مَرْ لَمْ كَنْعِيلِ كُلِّي ابني زبان سے فراسکے بيكن ان بيسے الله جادكواصالة عانيا مول كبونكه الصفورسرا بارحمت فيارون سي تعارف كرا با -دا، حضرت مولانا صاحرًا وه مطرفيوم صاحب ربى مرمى حاجى عيدالرحمل صاحب در) مشفقی جناب س<u>بداساعبل</u> نناه صاحب رمم) برا درم سبدنورالحن شاه صاحب ۳۷ - مبری کیا طافت کرمیس کی حالت با کسی کا درجه و کها می ایکن نمصره سکھنے والامجبور ہے کہ ہو کچھ اس کے ذہبن میں آئے با کم وکا سن احباب کے سامنے بین کر دسے ۔اس وحب سے میں جندحروث مکھنے برعبور موگیا۔ في مهم - دا ، حضرت فبلوم طه فهوم صاحب ميجا و النشين مركان نريف سے نعارف رئيس مكانساز، بمفام کان تنرلیب بمونعه نوس نزلیب کرایا گیا گوحضرت صاحبرا و وصاحب والاجا ه آب کے اخلاص مندوں سے تھے بیکن حضرت رم ہمینیدان کو مرت را د ہ اُورسیا رہ بین کے درجہ میں وبيهن تفيا وداس اخلاص سعين آن يستح حب طرح ابك اخلاص مندمريد البين وتندزاوه كى قدمت بين عاضر موناسے ينكر حضرت صاحبرا وہ صاحب كا خلاص مند مونا اور آ رحضرت فبلمرشدم رحمته التدعلبيه سع مجازيو ناصحح اس وفنت معلوم بيوا بجبكه حضرت صاحبزا وه صاحب سف کلاهِ إِبادْت بدات خود اسبنے فا کاسے اسبے سرمبارک برد کھی۔ مجھ سے رطور کر احباب ورخلاص ان کے حالات ۔ اخلاق ۔ نا دات سے واقعت ہیں عکر مجھے نٹرٹ نیاز کھی زیا دہ حاصل نہیں ہوا ر جو مجھ زیا دہ عوض کروں اور کروں بھی تو گئے تاخی سے۔ في ١٧٥-١٧١ جناب ما جي عبدالرحمن تعاحب كانعارت مناج بيان نهس يوكهي تزفنو دينريب كبارا ودحطرت كے فا دمول ميں داخل مواء وہ حاجی صاحب كوما ناسبے۔ عاوات ۔

افلاق - انباع اور تقوی بیس به منتی بین در واند نعا کاندان کی ذات بیس اتنا بهراهم که بیان نهیس موسکنا یحب جمعرات کی سحری کوا ذائیس کهنے اور در و دستر لیف با واز طبت در بینا رسید به کرا واز انبیس کهنے اور در و دستر لیف با واز طبت مرکز آواز آن مینا رسید به کیبند منتی مرکز آواز آن می سید اور سونے جاگئے والے کے رونگئے کھڑے ہوئے جا الا نکر عام محلس اور سحبت بیس وہ کو افزاد سوم میدر و نظر آنے کئے ۔ وحبر بریخی که در دکو آننا صغیط کر دکھا تھا کو سوائے آوا الدیکسی اور طاح ظاہر ند ہونے ویتے ۔ بیبی ور دنھا کو حب صفرت فیلر کے جہلم برجاحی صاحب فی آن کو بیم طرح ظاہر ند ہونے ویتے ۔ بیبی ور دنھا کو حب صفرت فیلر کے جہلم برجاحی صاحب فی آن کو بیم برخھا اور حب گؤائد وی بادہ ہزار کے برخھا اور حب گؤائد وی مادی کا نفوذ کو بیش کو سات کی گؤی ایک مذہب کا مذہب کا کا فیا مت کی طرح می اور کی ہوگا جی کا مذہب کی است کی کا مذہب کا مذہب کا مذہب کی کا مذہب کا کا فیا مت کی طرح کر یہ و ڈاری کا منا میں کے اور کی کا مذہب کی کا مذہب کی کا مذہب کا مذہب کی کا مذہب کا مذہب کی کا مذہب کی کا مذہب کو کا مذہب کی کا مذہب کا کا فیا مت کی طرح کر یہ و ڈاری کا منا ور گئا۔

٢٧٥ - ابخو دسوچ کربیلے نومحب میں عربی دان بهب کم تھے۔ بھرجن الفاظ برقیا مت

بر با ہوئی وہ ابیے نہ بھے کہ ان کے معانی در دسے بر بز ہوں یکین خود حاجی صاحب کا

در داییا نی تھا کہ هذا الفرات کی خطمت سے تفرا الٹھا۔ بھر گھواگ نوی کی نوحید نے آپ کے

در داییا نی تھا کہ هذا الفرات کی خطمت سے تفرا اٹھا۔ بھر گھواگ نوی کی نوحید نے آپ کے

در داییا نی تھا کہ هذا الفرات کی خطمت سے معربی بھی جاکہ کر دبا ۔ بیکر بیؤ بھنڈوٹ با نغین بسر می صاب کے حقیقت ابیا نی نے رہے سے صعبی کو بھی جاکہ کر دبا ۔ بیکن واہ دے صنبط اکر حاجی صاب کے خطا مری جبرے برا بک ذرّہ بھی نبد بلی نہ ہوئی نہ آئسو کھوئے نہ طبیعت بیں کھی تغییر

دافع مؤا۔ یہ وہ صفت میں زمین جو حضرت فیلم موم سے بالخاصۃ آپ کو عنایت ہو گئی۔

حضرت قبلہ مرکا درد کے کہ آب کی ذات با برکا ت بیں بھی ابیا درد بھرانقا کہ جم بھی سامنے آیا ۔

حضرت قبلہ مرکا درد کے کہ اس کی ذات با برکا ت بیں بھی ابیا درد بھرانقا کہ جم بھی سامنے آیا ۔

حضرت قبلہ مرکا درد کے درایا۔ وہ بی سرڈ اسے آئسو گھا دائے ہے دیکین خودصنور بیں کم بورے ضبط

حضرت قبلہ مرکا درد کے درایا۔ وہ بی سرڈ اسے آئسو گھا دائے ہے دیکین خودصنور بیں کم بورے ضبط

عب با نیں فرا دسے بیں۔

سے با نیں فرا دسے بیں۔

الله عله - بدیا درسے کرحب کامنے کھے ول میں اثر نہ آئے دوسرے کے دل میں اثر ہرگز بیدا نهبس میونا - بیر د وسمری بات سلے که ورد انگیز قصر سُنا کرسٹ کسننه ول کا دامن صبر بھا ڈ دیا جائے بمکن ایک ہے دروکو در درکے بغیر جنسن نہیں وی جاسکتی ۔ ۸۷ ۔ بہی ایک صفت بھی جس نے عاجی صاحب کو صریفیت کے بلندور سے ریکا میاب کیا۔اکٹر حب و المعلى كوفي سخف خدمت عاليد بين حاصر سو نا نواب فرمان على كم و عبدار جمن ومعد مين نفاراس سے بات كرسينے معا وعبدار حمن سے كرو لوجولو عبدالرحمن عم كوسمجها وسے كا" رملفوط) ٩٧ و حب سے بس ما ضربوا - حضرت نے ماجی صاحب سے تعادت کرایا ہو کچوا ہے فرما نا مهونا نفا-اكثراب كي زيا في فرما يا كرتے سفے بحو كچھ يوجينا مهونا نفا-اكثران كي معرفت دريا فٽ ب. حضرت فبلد كي خزرس فرا سنے - ايك و فعد حاجي صاحب سي حضرت فبلد رحمة التسطيب سنے دريا فست فرما یا ۔ کہ مجھدان پر فرص نونہیں۔ بھرور یا فٹ کیا ۔ ان کی کیا حالت ہے ؛ حاجی صاحب نے عرض ببر کو مریدی ہرصانت کا کی کہ میں نے تو کچھ وریا فت نہیں کیا۔فرمایا '' وا ہ ا نتا کھی نہ کیا کہ اہب آتی ان رہنا ضروری ہے۔ اور اس سے ان کی خابگی اور باطنی حالمت بھی نہ کی جھی انگران رہنا ضروری ہے۔ مبائے یہ جنا نجرحاجی صاحب نے میرے ہمراہی مبال دورست تحدیسے دریا فٹ کرسے عوض کی ۔ آب بهن توش موستے۔ ۵۰ - خاص ادادت مندوں کی شبیع دروانگی کے کئے حاجی ساحب کی ذات با برکات کواندیا نفا۔ بکداکی طرح اسپنے فائم مفام دوا نہ فرمانے۔ ۱۵۔ ایک باد فادی صاحب آئے اور رخصت ہے کر روا نرہوئے۔ ببی خوت کے ادیے ببطاريا - كرمها دا ان كے ہمراہ جانے ببرگست خی مو ۔ حبیبا كرموحود ہ وفت بيس نزرگوں كے سوتے مصافحه وغيره المورسيدا وبي خبال كئے جانے ہيں اليكن ان كے دروانے سے سكلنے برا ب في سم

ال صدّلقِيت ؛ تعبى اور يتى دوستى ؛ عنودسدور دوعالم سل الله عليه كسلم كى ذات بك سے عفرت اور يكومة يق دينى الله تعالى عنه كو بها يت كله بك من الله تعالى عنه كو بها يت كه بك والماست وا فالت عليه كرا من بحد وا فالت عليه كرا من الله تعبيه كرا الله كر الله كر الله كر الله كرا الله كر الله كر الله كر الله

يهى سندمايا - اوركها "كمان كوتسك كيمور تو اوي رمغونل ي به و فبله صفرت مرحوم محبّه دسفے اور کورانه تفلید کے سخت محالف سطے بلکہ جوام ورست نظرا نا الآفيا وسي اختيار فرمائتے اورکسي کی بېروی نه فرمانے - يا ل اگروه استحباب ميونا - نو بھرسلف صالحين ١٥٠ تنالك ك زديك ومن كا درج د كهنب كولفتر براستي داست كا وتنبرنظوانا. ي ١٥- اگر حضرت حاجي صاحب كو مركزي خلافت كاه بين نه ركها جا نا \_ نواج مرارول كي نعدا و و میں آب کے خادم اور منوسل نظرانے بیکن آفاب کے ہونے شاروں کی جیک کہاں وستار كا وحودهم نظر نهب أنا بكه خودستناره ابني مسنى سے نزمنده بهبی وحبه سے كرحضرت حاجی صاب ﴿ كَ وَحُودٍ إِ وَحُرُوكُ وَكُوصَ فَبِلَهِ كَيْ حِياتِ طبيبهم فِي وَعَ مَا سُوا ورمَرْاً بِ كَي ذَات بِس كوفي كمينين م ۵ - اب مجھے فوی امبد بارگا و اللی سے ہے کہ اگر کوئی خاص ما نع اور حجاب بیش مراکمیا نو وه دن دورنبین که حاجی صاحب کی ذات با بر کات خواص اورعوام بین معتنمات میسی خیال کی جائے گی اورمسدودوروازے روط فی آب کے ایک اننارہ سے کھل کر شعاع لاہوتی سے ۵۵ و ۷ دس جناب سبداسمعیل تناه صاحب کی طبیعیت نے حضرت فبله مرتندم دحمتر الترعلیب کی ا الله المركات مع مستنه عالى ما تناع بفؤى ثياز بين مينتل نظرات بهرا ورنيازاب ﴿ كَا خَاصِهِ السَّ عِنْ مِنْ وَرَحِهِ النَّهِ إِنْ يُ رَكِفَ بِنِ - بِبِرُومُ مِنْ وَرَحْمَةُ النَّهُ عَلِيهِ كَي حِيابٌ طيبه مين مندخلافت كوانني دونن وي كركسي دومرے كوبرنصيب نہيں ہوئي اورمسے ۵۵ به خلیفه وسی کامیاب میزناسی حس ارتصار بردیکها که آن کے منوشلین میدوسی حصلک اوروسی مگ كے مردوں براس كے بركا ارتظام الطرا اسے وحضرت فياد رحمة الله عليه كے فا وموں بر نظراً نا ہے بیب کے سب نہا بن منا ذب منکسرالمراج سیلید معین میں اجھے ابھے عا لم محى داخل مودرسے ہيں-

علد اجنباد: جن مسال الممانسك موان بيرا كيد موزون راستر مين ابعض ادفات علم ميرا ودفقر ميرا بيصحان ت بيش الما تقيين في الحقيقت الميا منقدا الني طبيم افعاً ديك في المحيكا وسي الميك والمحيك وسي المران كي بيرواس راست كوست اعل جائت بيرين في الحقيقت الميا بير من المحتقد المين من المعتقد المين من المحتود المناس من المناس من المناس من المناس المن

﴿ ٩١ - بين ايب با رحضرت فبله مُرسَّندم رحمة الله مليه كي خدمت بين حاصر بخاكه ا بب خاوم مولوي بخ عبدلمی و بو بندی فادع النخصیل حمیب الادشا داینے مرمندحا صرحصور موسئے حضرت فیلہ دوسنے وریا فنت فرما یا نوعوض کیا ۔ کذنتاہ صاحب اسماعیل نناہ صاحب علی ہے۔ آب نے بنن جار و روز البنے بال ان کو تھڑا ہا۔ اور نہا بہت محبّت سے رخصت فرما یا۔ ٤٥ - اكثرتناه صاحب كے خادم آسنے . نواب مهرانی فرمانے ۔ اوران كو اببینے خادموں كی طرح طبیخے شاه عبدالغفورنياه نوجوان توسك منصب كلام التدينر بعث حفظ كرليا - تو اب نه نشاه صاحب و الواد کی خدمت میں روا نرکیا۔ اُب میں دمکھنا ہوں کر حافظ مدکو دیکے جبرے بنترسے سے وہ الواد حیکے وي بين بوايك مونها رطبيعين اسبنے كامل بيرسے جذب كرسكني سبے يضلع فيروز بورا وركر ونواح شاه صاحب کااز کے لوگ جب ننرفیو ریز ریف آب کی حدمت بیں حا ضرموتے کئے۔ نو حضرت قبلہ رحمة التدعليه فرما باكرنے كئے يوشاه صاحب جوسطے ان كے باس جلاجا ما تھا۔ ا بكب ہى مات ٨ ٥ - شاه صاحب كى ذات با بركات نها مبت خالفت دا قع مهو تى سے كيا مجال كەمصرت قبلة كي خدمت بين المحمط بندكر حياتين باكو في لفظ مُنه سي كالمبيطيس يحب مرض الموت مين مثناه صناحب آئے نو د دسری صبح سب آب دوائی بینے کے لئے اسکے اور نظر بھیرکرجو دیجھا ﴿ تُومًا ه صاحب مغرب كى جانب آب كے مراب نے كى طرف بينھے تھے۔ آب نے نہا بن عورسے نوجر فرما فی اور فرمایا - بېرنومها دسلے نشاه صاحب بېن ؛ ر ملفوظ) 4 ۵ - سبحان النير! كمِنا محبوب لفظ "مها دسك ثناه صاحب "سبے ـ كفور كى دېر كے بعد

(بقیمنوی، ۱) مکا دومالیت دیل فت کی بلندترین تسم ہے۔ ما دیت کی ردکا دائوں سے اکسس لطافت کی دوکا دیمی کہیں گفت بس مرانع کی دجوء پراننام بنیں پرتی ایکن بند بھانیت کا الک اپنی توجیسے کلبی شکلات کومل کردیت ہے۔ شعاع لاہم تی ، ڈاتِ البی سکا فراراُ کی بینرس میں آ ، منزوع ہرجاتے ہی بوسینے ابھی انھی سمنت تریں اکرد کھیں کا ودو سختے ۔ اکو دو سختے ۔

علا فغری المسب یادی صومیت یہی تین ادھاف ہیں۔مسکنت - انسب تا اورتفولی کیسی طبع میں جب یہ جا ہرموج دہوں توایسا فقر نجر پڑ ہا د سبے ادرمیدسلے کی ڈونن -

١٠ - حاجي صاحب مورد برسط نه كي كي سائد كا كي ما خو كا كرسيدنورالحسن شاه صاحب المساء والى سجد من سبخيا و دست و ومنو دس روبيد جونشا ه صاحب في ندار نديش ولا الله كايا- والسين ويا-اوركها كد حضرت فران في من كرنسناه صاحب في مسجد منواني م سويه رقم مسجد برخراج كردي" (طفوظ) ١١ - نناه صاحب كا اخلاص مينها كرج كجيد لنكرس بخيا تها يتضور كم لنكر مين واخل كرويتي تفي کا سے اپنی ما ضری برا ورگاہے ابینے خواص کے ذریعے نوط سے کرا بک نفا فرمس مندکر بنے ﴿ اور دونین سوسے زا مدرقم بین کرنے۔ ابنے کنگریں بوری فناعت اختیار کردھی تھی۔ اور اخراجات نها بیت میمعمولی بنا دیکھے تھے۔ آخری مفرکان ترکیب کے مصادف آب کے ندا ہی سے بورے موسے ہوا کے فیصلے فرریعے تناہ صاحاتے مبلغ نین سود و بیرخدمت لیر ۲۲ - ایجی ان کی دات سے بہبت سی المبیدیں والب ندیں۔ فقر عبا فی بیں اس وفت ا کی اتا ہے جب فقیرانی عمر کے اخری مراحل میں مود ابھی انت ماللہ مہت میدان و بع ہے و اوربهت کچوا متبدید وفت آئے گا که دنیا کھے گی کہ برفلال فیلردتمة الله علیہ کے غلیفے بس- اللهم بايك فيها -و سا ۱۹ و دس مناب سبدنورالحن نناه صاحب کی با سن کجو مکھنا ہے عنی ہے۔ اکثرووست الجيزة أن سے ذيا وہ نعادت رکھنے ہيں۔ اور مجرسے زيا دہ اُن سے واقفيبن جيفرت ننا ہ صاحب الما الانتياز بوخاصة صرت سي عابيت موا - و ولا سوز "ب كي طبيع بن عاشفانه سالاب برمرنند كے تعلقات معض سے - ان كے اور حضرت فنيلہ رائد و نيا زمعبوبا نہ تھے بري مردي مرمد مراد سوت بین - کا تعلق نه تھا۔ گاہ اُن سے ناداص معلوم مونے! ورگاہ ان بر فدا۔

جنبأ اختلاط مضرت ثناه صاحب أب كونفا \_ إنها كسى اورسه نه نما وإلها نه طبيبت سنداب كوابياب اختيادكرد كانفاكر تعبن وفنت خلاب ارتناه دام بيحبت نرجيور أني تحمى بارآب شفشاه صاحب كوابين كحررمين كااد شا دفرما يا يمئى بارفرما يا سكدا بني حياتي بين نهارا غرد كجول كالكاه نهاه صاحب كوعبت سے دخصت كيا۔ اور كا خفكى سے يكر مفتد كذر نے بنها أ۔ كەنشا ە صامحت آ دھىكتے. بېلىكے نومھرت قىلەر وحى قدا ە دېچەكرنا رامن سوسنے بىكىن لىعدىس ان كى جبالى طبيعت برنظرفر المناح موسته مريد وببرينيروث كرموسطة ليناه صاحب كي طبيعت نهابب ١٣٥ نياه صاحب كي طبيعت مستعدي اورب وطاك بإوجود كم حضرت قبله رحمة الشرعليدير فرلفية مفق لبكن كيرجى ليے خوت سيے وصواك اأب سے بات جرت كرلينے تھے۔ اگر جبر سندا دشا د بر كھي كہمي باؤل نه جانے تھے۔ تا ہم علاقہ کے لوگ اس نہا بت ببندیدہ صال خبال کرتے تھے! ورکر دونوا مے لوگ ان سے زیرا تر نظر استے کئی آ و می ان کے تعلق دیکھنے والے دیکھنے یشکر سے کہ ان برشاہ صا كااتر منايان نظر آيا اوراُن لوگون كونناه صاحب سے بورى عفيدت ہے جعبيا كر نكھا كيا۔ وفت أبيكا۔ منوز "كى" ساز " بىداكرك كالوداب دن أف كاكر بېرومرسد علىدالريمنه كار بېرومرسد علىدالريمنه كار بيدا دېمندسېوت كهلامين كمي التدنعا ساان كوعم درا زسخت اورمها رسه ساخوان كوباعت سعادت وادبن فراح يه ٢ - حضرت فبلددهمة التدعليدكوني السيطعبعيت نه وتصفي يفي كركسي كونجي أب يح منوسلين سي أب

قری مه یصرت فبلر در مقالین ملید کوئی ایسی طبیعت مند در محصے تکے کوئی کو بھی آب کے منوسلین سے آب کی سند بنیا صدکا اہل مجما جائے اور البیں باک روحیس دنیا میں بہت کم ہم نی مہیں کہ جن کی بیت فراق استعدا دنیا میت بلند مہد حصے عام کوگ ورزا دولی السد کہتے ہیں۔ یہ وہی کوگ فرات میں فطر تی استعدا دنیا میت بلند مہد سے اس کے آنا داور حالات الگ ہونے ہیں اور تجہین سطیعت کوگ ہونے میں کہ منا فرائن میں واقع مہد نی سے اور پیروم مرت می تعقق سے میں نیزی مرک داتی و مهد باری کے آنا دور کا ویورسلوک ایسے میں باتے ہیں۔ برلوگ واتی و مسلم باری عزام مرک کے ساتھ در کھتے ہوئے ہیں۔ در بگر لوگ جو بعد سلوک ایسے میں باتے ہیں۔ برلوگ اس

علد وقت آیا ورسوندسے ساز پَدِلِسِتُ شاہ می حرب با با جو صنب میا ماریش کی تعومی نسبت کے لائل تنا رصاحب مندب کا بل میا حب منزک اتم سنظ اور ایری توں سنے کا ات تک باب کول دکتے سنے دحمۃ افتر علیہ۔

عتك دنيا مين نند دې برود سېدا دراخنلاف بمي او دې پېښې مي او يې چيزاس جېان کاحس سے داد ترکمت اې کانونرا دو برن مي يه فرق مرائب موج د سېد سلوک الى الترج متعد العلامية بهي او درائل و يا تا يا برخ ته بي او دران کان الله الله کان نده بي او درا دران د وا طاعت مي ده او الله عن مي ده او الله تا يې د د يې د د وا طاعت مي ده او الله تا يې د د يې د د او الله تا يې د د يې د د

سے کئی گنا بڑھ کوسلوک سے میشتر و کھی جی ہونے ہیں۔ بلکہ انسی شاک کومٹ بیرومرشدایک خاص واحدالی سے میں اپنی ترمبیت کو صرف بیرومرشدایک خاص واحدالی اور بڑھا نے میں اپنی ترمبیت کو صرف کر ناہے اور ایس بنو و تجی و است کی اور ترمی و بینے کی بیر کو بالکلیم خرورت نہیں ہوئی۔ بلکہ بعض وفت ایسی باک طبیعیتوں کی دائے تنگی اور ترمی ہے۔ کی دائے تاکی کی دائے تاکی کی دائے تاکی کی دائے تاکی کی دائے ہے۔ ان کی آئے تی بیرومرٹ دائیے فارسی انفاس کی برکت سے آگ دکھا ناہے: اکم منزل سائوک کے لئے طالب نیا رموسے اور مجاہرہ و رباضت کی تھی اور تک کی گئی بر باسا نی منزل سائوک کے لئے طالب نیا رموسے اور مجاہرہ و رباضت کی تھی اور تک کی گئی بر باسا نی

ج ۱۵- بورااکنها بروها نی اسی وقت موگا جب د و نول مبعنی (بیرومرنند) ستعدا دمین را م بهوں۔ وریڈمریدائی طبیعیت کے مطابق فیضان جمع کرے گااوریس۔ آئینیڈ خواہ کتنا بھی چوڑااوریسا و الماس المان المان المناب كيا حائة اليكيم المان العالم موكا العكاس كامل الم الديك كسى في من فقاب سے بيدا نه كيا - كيول ؛ صوت إسى و حرسے كداس ميں للحاظ اور ملحاظ قد وفامن اور ملجا فاصفائي إنها فرق ہے كدبيا ن نہيں كيا جاسكنا۔ ٢٧ - سوجها ل يك مجع خبال مي كوني البيطبعيث آب كيما من من في مي نهيس حراد الكتاب ﴿ فَبِصْ لِوَرِ مِنْ مُعْمِنَى إِلَى ابنى ابنى ابنى ابنى ابنى ابنى المعان الله المعالي الماراك الماراك المعالي الماراك المعالي الماراك المعالي الماراك المعالي الماراك المارك الما و المراكا المنه كالدمث وسهد و في الرّرض قطع مُنتجادٍ رَهُ وَجنّ مِنْ اَعْنَابِ وَزَرْعٌ مِنْ أَعْنَابِ لا صِنُوانُ وَعَبُرُصِنُوا إِن يُسُقَىٰ بِمَا يُرِوَا حِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِ الْأَكْ كُلُ و موصوت بابرکت کی ذات با برکات نوایک می لیکن اینی اینی طبیعت نے ابنا ذیک وجودیا وجود المج سے مامس کیا کسی نے مسکنت مامس کی کسی نے در داودسی نے جنون سے فهمت كيا سرخض كوفسام ازل نے بوتنف كرمس چيز كے فابل ظياراً عميم كودياس سے وسكا نظر آيا للبل كوديانا له نوبروان كوسيلنا

مل کافل پیرک ذات میں افراد اللی کافر را درنسبت ذات باری کا دندن اور ذکر مجبوب کا گری اور مجبت کا فری تراب موجود بر آن ہے اور میں افراد اللی کافر را درنسبت ذات باری کا دندن اور ذکر مجبوب کا گری اور آن ہیں۔
"افزرات مرید مناص کا کام کرتی رستی ہیں اور اسے منز لی مقدود ل کے باغ اور مجبوب کے درخست و و شاخے ہوتے ہیں۔ اور و و شاخے موستے ہیں۔ اور انگر دول کے باغ اور مجبوب کے دیتے ہیں۔
مناص بھی موسلے۔ ان کو ایک ہی میں بی فی فران ہے۔ دیکن میں معبوب کو ایک ہیں۔
مناس بھی موسلے۔ ان کو ایک ہی ہی بی فران ہے۔ دیکن میں معبوب کا میں کو دیتے ہیں۔

۷۶ - میمینند میری بسی عرض رسی که در دنصبیب میو-اوراکنر نمنا میبی رسی که کاش میمی میرسے میونول سے بیرا وارد جنبش کھانی مہونی تکلنی سے كفركاف راودس دبندادرا فتره دردس دلاعظت درا ليكن قيمت مين كجيرا و دلكقائفا - نائم تسكر سب كرصرت نظام الدّبن ا ولبا دهمنز السّرعليبري لتجا كي هيك كاازُ اس ذرة ميد مفدا دېرېموكرسى ريا او دېيب كچيه صرت فبلدروحي فدا وكي عنايت خاصد كى وحيرسي سبواً - ورندمن أغم كدمن والمم -٨٧ - التداليد البرار فرما باكرت من كالميد منون طابرها - اب وه جنون اندر جلاكيا وملفوظ بيجنون كجهكم درحه كالنبس ميه وهجنون بهي كرمضرت نظام الدين رحمة الشرعلبداس كحطالب بادكا وصدرت سے بابن الفاظ موسے سفے سے تخوائم ذون دندی نے مولئے باکدانی مرا دیواند منو دکن بهرسکے کرمی خواہی 14 - مضرت قبله رحمنه الشعليبركا وجود باجو ومنزار بانتوبيون كالحبوعه تحا - ابني ابني طبيعيت كمصطالي جو کچوکسی نے فائدہ اٹھایا۔ وہی اس کے سے اعمیت عزنت دادین سے۔ اور وہی باعثِ افتحار ج برا کم صفت بهرا یک عادت ایک ممنا زورجه رکھتی تھی۔ انسا ءا منتر نعا کی حضیر سوم ہیں ہے بج بیان کیا جائے گارا ور آب و بھر نس کے کہ ضرت دھمۃ التّر علیہ کیا ہے۔ اگرکسی کا سنت کا رکو مناسب اودموزون زمين ميترنه أك - نواس كاكما تصور تعبيب من جو خرابات كرده است إله اذبي بن بكوزا مراجب مكناه ٤٠ - "ما مم بير كمال فا بلتيت هي كه البيت زير تصرف كسى فطعه كو خالى نه حيود اسه اورحسب طبيعت اودخواص كجيرنه كجركانت كرجبولسك اكرجبوه نمام ملوكه بس كبول عبل نرسجاسك ١١- اس كالعدا كالقصيلي العالاب وكهلانا مون اكراجها ل من تنفصيل زاست يخفيفن البيج جبره كشانبين موتى -اورج بكركسي ووسرے كي حقيقت ديكيمنا اپني نا دا في نامت كر في موتي ہے

مل معنوت نظام الدي مجرب اللي داوي من ترين فريد وهذا الترعيد كفيده من التي كامزادم بادك دام مي سب -منا كفر كافركوم بين اور اسسلام سلمان كوم بيئ - ليس معار (شيخ فريال ين الدين الكرون ولل عشق) كا يك ذرّه ودكار ب منا منهم مجه ند بننه كاندق ب اور منه ي إسمائي كاشوق ب - يجع قرقُ ا ينا دي أن دس مبر طريق سه نوم به اس مجرب خنيق! منا حب الدّ تعالى في العيب بي مع كده بنا يا ب قول واله ، قو بنا كراسس مي مي اي تعدد ب

اس لئے اپنی خفیفنٹ دکھا نی عبی خفیفنٹ کہلائے گی کیونکہ (لَیسِ الْحَابُرُ کَالْهُمَّا لَیْتُ فِی) "سٹ نیدہ کے بود ما نند دہدہ "۔"

چیز ما یه مبری قطرت نهامیت آزاد، انوکهی سیصین چشن بینده اقع مونی نفی مبرے دل میں مروفت نوابننات اودتمنا وكاللاطم رمنانخا-إسى نلاطم في مجه كرس بابرباره سال بن باس وبالي كاه مجيد لا سورود تى كى بروفىيسرى كا حبال نشانا كفا اورگاه مجيد آكسفور در بونبورسى كے نتعب د منزفیه کی طالب علما نرجه و جبد کلیف ده مهو نی تفی جب کیمی خونصور نی میری نگاه میں آئی تھی۔ \*\* تو گھنٹوں اِسی خیال ہی محونما تنا رہنا ! ورحب بھی علیم معاش میں اکرائس سے محروم رہنا۔ رات بھیر ہ کھواس تجاہے سے لئے بنیاب رہنی ۔ اس برسکولوں اور کالجوں کی معانزت اور تمدین لئے اسے کئی گما زبادہ تفویت وسے دی تکسفه اور منطق نے ان خیالات کو اور کھوس کر دبا۔ ہرجبز نولسفی نظر بھی ۔ صرت بیوی کی تلاش میں سات آ کھ سال سے زیاِ دہ عرصہ گذر گیا۔ کیونکہ حسن کا بر خبالى تصور تحصے كسى حكر سيطنے نه د نبائخارا ورنا نمام سن كى شكا بت مهمينيه دل آنھوں سے كرنا نفا ۔ اور انتھیں اپنی نلائن میں مہنیہ ناصبور رمنی گفیس یحسن کومبرے ول سے ازلی منامعیت كفي - لهاس ولصورت مركمان تولعبورت - جا نور تولعبورت - ورحت تولعبورت - عرض نولصورت اورا نوکھی جبر برہمینندا بھھ جامبیتی تھی۔ بازاروں سے گذرتے ہوئے انتخا اسى جېزىر جاممنى كفى يى داسېنے سن بى بىلى مونى-و مدے۔ اسی طبیعیت حسن نواز کا نتیجہ تھا کہ سالوں مرت طلبی کا واسحبہ سینے میں ویائے بھرنا۔ وَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا يَهِ مِن مُرَقَى عَلَى مِن رَكَ مِزارِ ول تقے۔ اولیا رسینکڑوں تھے۔ میکن جو ٹی کے بزرگ ادرا دلبا بالترك التيرك المتاب تفاا وركسى دومرك كادامن خبالي عفيده سے اختبار كرنا

اطلاع میں اور شاہدہ میں فرق ہوتا ہے ۔ یہ اں مرادم سافرت کی ڈنسگ ہے عفرت قبلہ مالم اپنی ابتدائے جوانی میں صول تعلیم کے لیئے دنی اور لاہور دہے۔ اور مشرق عوم کے
امتحا ٹائٹ ہی سر کیئے اور انگریزی پڑھی۔

اسما بات یا مس میداور اسریس پری می دارد. حضر رکا خیال تفاکه مشرقی علوم کا کوئی حکومتی و ظبیفهداری کسفور و یونیورسٹی بیں ہی ۔ ایکا ڈی کریں تھے۔ حننی طبع بازیر کی اتنی بہت بھی بازیر کی اور بھرانتی سبھی اتنا بی کا مل و ممسل موج –

严

置

بسندنهين كرناتها ـ

سم ، يجهان بمرى اس طبيعت نے ہزادوں وكھ دب بحصے ہر كھڑى بے جبن دكھا۔ وہاں اسى ، طبیعت کی عابیت کا تبن شکرگذار موں کبو تکداگرائیسی نرمونی نو اِس شاقیمرا دیے یا تھ بین والمناه الما الما الما المين وكبرد وسنول كي طرح مين معي خبالي من زاستي كرك اس بي ا وصافي رنگ شیخت این بخرنا رمهنایش کاحنزوسی مونا جوا یک ثبت زانش اورثبت برمست کا مواکرنا ہے۔ ایکن سٹ کرو زنسکر کر حس فدرطبیعیت بلندیھی ۔ اسی فدر بلند دننبر مرتشدعالی ورجری باند آبا۔ ۵۷ دالت مرده اورا فسروه طبیعت کویا دم کرنا اوردام کرنا کوئی بڑی بات میں جو بہلے مردہ ہے أس كاكشند بنا ما كباقميت ركه نسبة يل سجوم وا دسك يومرنو دسف كوتى معف د كه ناسب يسوم بسك ا ورا فِي بِراكا مَا م إسى وحبسه المفال الحقيقات ركا كدم بري طبيعت حبسي الحراطبيعيت البين واتى اوصاف بدل كربارم مومبعظى منداب ده نلاطم مناسب رنروه سيصيني ول منه وه ناصبور في التكهرين اورنه وهش مُوطبعت يُحنون نبين ببرول گذرجاني بين ينبن كسي سے و بهطرنبين وي د رب ، كه بداخلاق موگيا يسكن بخدائين حانسا مون كه بداخلاق منبس موًا ملكه بيرواه موكيا اورلغوبات سے ول مروم وگبا - بداخلان کی زبان حبیب نہیں سواکرتی - دِل اطبیان سے نہیں بيضاً ۔اگربهي بداخلافي مبرسے احباب كونا بسندسے۔ نوالدالعالمبن مجھے بربدا خلافی اورزیاد عمايت فراستے۔ مجھے با اخلاق ہوسنے سے كبا واسطہ ؛ بداخلاق ہوكراس كا بہنون حاصل ہو

الله على قوم اوركيا بالمبيئة أه م اوركا دنيات مردكرمن نادكت ما حب رنادنيت المنت ما مبت أنا دنيت المنت مسلم في مرا دركا دنيست مردكرمن نادكت ما حب رنادنيست المناكر بادكا و ايز دى سے النجا كرنا بول على الله على مرا ديوا نام خودكن بررنگ كرمے خواہى مرا ديوا نام خودكن بررنگ كرمے خواہى

ا در اگرجه بنام مزاحی اور فطرنی تدریجی تنبر ملی بیان نئیس موسکتی اور نزاس کی چندان اس مونعد برخرورت هی دنگین کتاب نراسی مقصو دحرت ببرد مرشد علیه الرحمهٔ کے دشد دادشا و ایک کا دکھا نامفصو دنهیں مکیرائی کے ذریعے طالب کی حالت کا نفششہ دکھا ناتھی ترنظرہے۔ دو اصالیہ سے اور مدفرع -

۱۵ نفسون کی کا بول سے مجھے وہی کا بین بدائیں جواس مجم کے مضابین سے لبریز بیں جن بیں طالب ابنی زبانی ابنے منازل سلوک کے جبئے وید کیفیات و کھائے اور سلے انکہ آشدہ سنوں کے لئے وہ منعل ہوا بیت اور جراغ دا ہ تا بت ہوں اسی کنا بول سے کیس نے خود میت فائدہ اٹھا یا ۔ ابنی کیفیات اور دحدا نبات کا دو موسے کی کیفیات اور وجدا نبات سے مواز نہ کرنے سے محت دستم کا بہنر میانا د بنائے کر آیا میری دفنا دیوج منزل

مفصور کی طرف ہے بار است نہ ہیں کی دفیاری وافع ہوگئی۔ ۸۱ ۔ سو ہیں ابینے دوستوں کومنتور ہ عرض کرنا ہوں کہ ابیسی کنا برن کامطالعا ذہب ہور کا مسلا لعا ذہب ہور کا مسلا لعا ذہب ہور کا مسلا لعا ذہب ہور ہور کی ایس عرض کے لئے جند صفحے مجبوراً بہیں بھی ہے یہ یہ ہوں۔ وریز ذانی تعلق سے واسط نہیں۔ آعو ڈی بالکیمیٹ شروریفنسی دا بہتے

نشرنفسانی سے بنیاہ ما تکنام ہوں ۔)

(ای دالف) سب سے پہلے رسمجے لبنا جاہئے کر تفنی انسانی میں الشرنعالے نے وہ خاصہ کا منایت فرمایا ہے کہ کا تنات کی کسی دو سری جزیر یہ ود است نصیب ہنیں ہوئی ۔ اس کوجس کی جزیر باجس امر کے ساتھ بہوسند کہا جائے ۔ اس کے خواص قبول کرنے لگناہے ۔ جا فورو ل کی ساتھ اُسے جن دو ۔ نو بورا جا فور سوم بھینا ہے ۔ اور تمام حرکات وسکنان مولیت بیان کی ساتھ اُسے جن دو ۔ نو بورا جا فور سوم بھینا ہے ۔ اور تمام حرکات وسکنان مولیت بیان کے ساتھ اُسے جن کہ دیا جائے۔

الکی بیدا ہوجائے ہیں۔ کی با گرمونی ہوں کو حجود کو کر بندوں سے اسے بیوسند کر دیا جائے۔

تو اس کی طیرانی عقل معی بر ندوں کی طرح ہونکلی ہے ۔ اگر شیطان کے نرغہ ہیں آجائے۔

تر اس کی طیرانی عقل معی بر ندوں کی طرح ہونکلی ہے ۔ اگر شیطان کے نرغہ ہیں آجائے۔

4

یں اللہ کی بنا ہ میں آتا ہوں اپنے نفسس کی ٹراد فعل سے ۔ افسان میں کا ثناست کی تمام قریبی ہوری ہیں ۔ یہ اپنی متعنا دکیفیات اور مختلف مواد کی وجہ سے نمام مخدن سے بت زہیں ۔ اور اسی جامعیت صفات سف اسے فلافت کے متعام پر بڑھا یا ۔ حبس قرت کی تربیت ہوجائے گی وہی آسگے بڑھے گی اور اسس میں فیطری کمال والوں سے بازی لے جائیگ

قواس کا چیلا اور وہی مومبو و کھائی ویڈاہے۔ لیکن گاہے اگر فرشتوں کی صف بیں جا نکھے۔ نو جی دای ہے، فرشتوں سے اسے اسے اسے بازکر ناشکل ہوجا تاہے۔ بلکہ فرسٹ توں سے بڑھ کر بھار قدم آگے مار تا جی بین صفیتِ ممنیا ڈاس کو انٹرن المخلوفات کے در حبر بہلے گئی۔ ور نہ گوسٹ و بوست عقل و فرا جی منام ڈند جہ نیبی سفیل میں برا برہے۔ بہا اور بات ہے کہ کسی ایک نوع کی کوئی ایک خاص عقل ہوتی ہے جی ووسری نہیں لیکن بہاں بھی تو السانی افراد کا حال برہے کہ لیعض افراد کی گئی عقل مین المحلیہ ہیں بخلات و کی دی جیات کے در شنے گوفر شنے ہیں کہ بی خیطانی محلب میں مبطے کر بھی فرشنے ہی رہیں گے۔ اور و کی گردی جیات کے در شنے گوفر شنے ہیں کہ بی خیطانی محلب میں مبطے کر بھی فرشنے ہی رہیں گے۔ اور و کی گئی دی تا کہ در شنے گوفر شنے ہیں کہ بی خیطانی محلب میں مبطے کر بھی فرشنے ہی رہیں گے۔ اور اسٹی طانی انٹر قبول کرنے سے آزاد۔

المراس المراس المراس المانی نفش کو زمین دی جائے۔ اس میں وہ کمال اُسے نظر آتے ہیں اور دوسر کے اس میں وہ کمال اُسے نظر آتے ہیں اور دوسر کے اور جب کو دکھا ناہے۔ بیس سے وہ خود منکر نفا۔ اور جب وہ بعبد از عقل خیال کرتا تھا۔ ایک دیماتی ان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک نظر سے دیکھا ہے۔ اور کی نظر اس کی مجھیں نمیں آنا۔ کو ہم کمیا ہے۔ اور کی نظر کی دکا دخان میں جبند سال لگا دیا جائے تو بھیر اسے لیک مناب اس کی انجمینزگ فیکٹری دکا دخان میں جبند سال لگا دیا جائے تو بھیر اسے لیک مناب آسان معلوم ہونے لگناہے اور بہلے یہام آسے نہا بین شکل نظر آتے ہے جن میں وہ بہلے مناق مذمنات مذمنا۔ گرا بک مرت کے بعدوہ اس امہی بی سے گذر تے ہوئے سیکٹروں میں وہ بہلے مناق مذمنات مذمنات کے بعدوہ اس امہی بی سے گذر تے ہوئے سیکٹروں منالیاں کیل کے کاد بگر د انجینٹری کی بکر شنے بھرئے نکانا ہے۔

المرام المرام المرام المرام المرام كل محبت على المرام كالمام كالمام كالمام كالمامول كورد المرام كالمامول كورد المرام كالمرام كالمرام

ی جنی که دورسے ایسے بزرگوں کو دکھینا بھی حرام جانتے ہیں بھر جیرت ہے کہ ایسے لوگوں کے کہنے

بیر بعض ایسے نفوس بھی دھو کا کھا جانے ہیں جو اپنے آپ کو فلاسٹر ہم تعیقت شناس اور محقق کہلاتے

ہیں بنو دئیں نے جب بک بیر راسٹنہ نہ لیا تھا کہ تب نصوف امثنا گا منتنوی مولانا کے دوم علیا تھیں

کا مطالعہ کرنے مولے گھرا آنھا کہ مولانا کیا فرمائے ہیں۔

و مرس کام الی نے نفشی تعلقات کو نما بن ایم وقت دی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ واضیو نفسات کو نما بن ایم وقت دی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ واضیو نفسات کو نما بن ایم وقت دی ہے ارشاد فر ما باکو نوائم القبلا۔

و مَعَ الّٰ بِنِیْنَ یَدُ مُعُوْنَ دَبَّہِ مُو بِالْعَتَ لَا قِ وَالْعَبَّنِیّ ۔ ووسری حبگا رشا و فر ما باکو نوائم القبلا۔

اگر نفسی نعتقات کسی سے فائم نہ ہوں نوصحبت کا کوئی معند برفائد و نول کے نفسی تعلقا میں ایک بیزید اندرونی تعلقا میں موجہ برا نہیں ہونا۔ کیو بکدان دونوں کے نفسی تعلقا میں موجہ برا نہیں ہونا۔ کیو بکدان دونوں کے نفسی تعلقا میں موجہ برا نہیں ہونا۔ کیو بکدان دونوں کے نفسی تعلقات کا بیوندا ندرونی تائم اللہ میں موجہ برا نہیں ہونی ایک میں نفسی میں اپنی تعلقات کا بیوندا ندرونی تائم کے ساتھ بیوسٹند نہوں و میں بھی اپنی تعلیم میں میں کا میاب مرہوں کا رسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے احمد مرمز ہوں و میں میں کا میاب میں ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے احمد مرمز ہوں و میں میں کا میاب میں ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے احمد مرمز ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نینے احمد مرمز ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے اور میں ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے احمد مرمز ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے اسی میں کا میاب میں ہوگا۔ اس نفسی نعتقات کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے تھے احمد مرمز ہوگا۔ اس نفسی نعتمان کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے تامد مرمز ہوگا۔ اس نفسی نعتمان کی با مبت مجدوط لفیر دھرٹ نے اسی میں میں میں میں میں کیا ہوئی کے دوران کے

على البال دا كول كرما تعراب تحيير بوميع وشام إلى برد والا كرك الدين على تم سيخ وكول كرما تد برواد كا مجت اس واست مي شرط وا و جود على البال دا كول كرما تد برد وامل نساني نفس با يتبى بلدتا فرد كا تركمت المعالم على ما المنظم شانى وجر باكر برما و در بري بركم الما والبري بسنى المن المرك المناس كا وكيمنا والمعالم المناس كا وكيمنا والمعالم المناس كا وكيمنا والمعالم المناس كا وكيمنا والمعالم المناس كالمعاد والمعالم المناس كالمعاد والمعالم المناس كالمعاد والمعالم والمعاد المعاد المعاد المناس المناس كالمعاد والمعاد المعاد والمعاد والمعاد

ہے۔ اود اس کے فومیٰ انسانی برابز فائم ہیں ایسی صورت ہیں جو کچیروہ بوسلے گا۔ ابینے فوئ سے دیا گئا۔

تنجنج مهم و تغیر نفشی کو تی معمولی تغیر نہیں ملکہ بیر تغیر نفشی ہفسی کا تبات کا نبما مرا وراس کے ماحول کا و تغیر کلید ہے۔ اور میرفا تون کلید ہے۔ ارشا دہے۔ اِتّ اللّٰہ لَا بَعْبَیْرُ مَا بِفَوْ مِرْحَتَی بُعْبِیرُوا مَا إِلَيْ الْحَافِيْ فِي الْمُفْسِينِ فِي الْمُفْسِينِ وَرَحْفَيقِت مُمَا مِ كَا مُمَا سَبُ كَا تَعْبِرِ سِهِ وَكُوبِا بِيرْ تَعْبِرُ اسْ كَا مُعُورِ سِهِ أَسَ آلی کے بغیرکوئی تغیرونیا و ما فیها میں نہیں ہوسکنا۔آج تمام دنیا اصلاح اور ترنی کی رسط لگا رہی الله الله المال المال المدارة في توتيجي ممكن سيحبك تفني المالاح الوتفني ز في كالبيلي زارك كباتيا اصلاح رسوم سے بہلے اصلاح نفوس کے لئے جدوجدجا سے لیکن آ ہ آج قوم اس خفیقت سے بالک نا است ناہے یسو جو تھی قدم الصاب علطبوں سے بُرا تصاب ۔ ملکوا کب ووقدم منزل مفصود كى طرف بعي نهين أسطة كمرا كالساف والاوطرام سے كربر ناسب كرو كه اندروني ر نفنسی ، بنیا د کھو کھلی مہونی ہے۔ وراسا بوجھ آنے سے ممام عمادت بیٹے جا نی ہے۔ ۵۸ یفس کو ذان باری عراسمه کے مسابھ نها میت گرانعلق ہے بلین دنیا میں آکر اس نعلق کو کھو ببیما-اوربهبت سے جاب اس کے دیرہ روش بردنیا وی علائی سے بڑے ہیس کی وجہسے بيراصلى تعلق كويمبول ببيطا اوراس تعلق كويجولها ابنا ذانى دنفس كا) يجولها سے يكبونكه اسس كى ج رمیبری اس کی ذات با مرکا ت کے سوا ناممکن ہے۔ کوئی انسان آ تھے وں کے بغیر حل نہیں کیا و اسى طرح ذات عز اسمه اس نفس كے لئے ديدہ دوسن ترسيے جي زبا ده اسميت رکھنی شيے اور البينے بندوں کو ان اسان اور مہل الفاؤ میں بیان فراکراس تفیقت حقہ کی طرت منوجہ فرمایا كرولاتكونواكال ذبي تسوالله فأنساهم أنفسه في كدوات بارى عزامه كافراموش كرنا في التقيفت ابيني أب كو فراموس كرناسي اورجو ابينے نفش كون ارموش كر سبطے - بجيرو وكس

الشرندالي من قرم من تغير والقلاب نبدانهي فرا آجب كه وه الله است نفسول من تغير بيدا فركس سه أن كه است الشرندالي من تعير بيدا المرتب كه المين المرتب المين المرتب المين ا

فابل! نددين كاندونباكا ملكدليت بالمفول مصفود بلاك موكر دليل موناس -٧٨- نم نهي ديج كرحب كوئي حبوان لا تعلم اينے مالك كے اشارے تھے كے فابل نهيں ديئا۔ بااس کے حکم کو کھبول جانا ہے۔ نو وہ ابنی زات بربلاکت کے سامان کرریا ہے۔ گھوڑے کا سواركانارك برنه طبا ابن في ن كرا نام - اس من سواد كاكبا كالما ماك لي ابي الى ندىجى كروقى بدادك كرے كا را وراس كى مگركسى دوسے سے بركرنے كا اداد وكرے كا-اسى كى طرف اشاره سے - فسودے كاتى الله بفوم بيج بي و بيجيدون ك ا مر العبون، فقر با سلوک اسی تغیر نفشی ببدا کرنے والے علم اور حال کا نام ہے کر نعلقات قدیم میں جو تغیرات و نیا وی اثرات سے نفس دوسے ) بروا نع ہوگئے ہیں۔ ان کو بھراصلی حالت بر لا باطلتے یا ورموجودہ دنیوی نفس میں ایک ایسا تغیبر میدا کیا جائے ۔ جو بالکلیداصلی صورت بر ابنے ندیمی تعلقات دمیت اللبب برائے آگے۔اگراس سلوک سے بربات حاصل ندمو تو تعبر نام صدوجهد بریكاریم اوراگراس تغیراود محنت نیا فرسے بردولت نصبب موجائے اور نفسانی مًا م عبوب كل عائم اورمحبت اللي فائم موجائے - تواس سے راھ كرنوس نصيب كوئي انسان ٨٨ - اس نوحوان سے رو کركون وش نصب سوسكا ہے ۔ جو ابنے مر بی ، ابنے ما لک اور ابنے تنامنتا و کے تعلقات آبا کی واحدادی کواپنی لیا فنت سے از سرتو نا ز و کرکے خود مرکا د والاجاه بن كراسين اذ إن اورامثال سے ممناز مرجع اور تمام كائمات كے نشام بناه سے نها بین عمده ا ور آبر است المات رمحتن الهبدى وجرسے تمام كا تمان كا مرناج كهلائے اورتمام کائمات کے فراداس کے سامنے سرسیم کمریں۔ آئی ہیں: اور اور میان نامن کا میں ابنی مہت برموتی ہے۔ تمام طاز مین ایک درجہ تبییں دکھتے۔ پیادہ اور اور میں ابنی مہت برموتی ہے۔ تمام طاز مین ایک درجہ تبییں دکھتے۔ پیادہ اور اور میں ابنی مہت برموتی ہے۔ تمام طاز مین ایک درجہ تبییں دکھتے۔ پیادہ الله الجيراسي المراح المراح كان كى كان من كافخ ركت بن يكن إن دونون اساميون ٧٠٠٠ على الشرتعالي اير قوم سنة مح جو كوده ودست مح كا ورده الن النبارى كودوست د كين على انسان مجد ولا كار بندى احس تنقوم میں پرنشیدہ سبط درسی کے سباب برجد دہیں جن کی نشان دہی اسفل سالفین سے بودی ہے ۔ اسما ٹی فعد پرزمینی پرفشے اور ذبین کی کدورتیں آجاتی ہیں ۔ ع سعادت كمعنى بى بى كانسان الى عنى قول كرم بالنينسى سعبداركر كالورمبوب ودع سعادات مجدن استواركر ك-الانتقادت كمعنى بعن بي الله والتي بندليل! ودابي سعادنون كي طوف في العروز قدم برسع علايين كانته كانته السس كي مناسب العت المراوي

کے ما بین سبنکٹروں منیس ملکہ میزاروں مناصب اور ماررج ہیں اور ابنے ابیتے درجہ کے حكمران يلبكن كوني تفي كسي كوبيطعت نهبين دسي سكنا محرنونه كارى قلاوه ا ورطوق غلامي تهبين وكه أاودكه نبرانام فهرمت طازمين مبن نبيب- إسى طرح صاحب فقر بھى ابينے ابيتے مدارج برموستے ہیں۔ ایک گونشدنشن کس مبرس کو ایک صاحب ادنیا دمسالت بن طعمہ نہیں دے مكنا كميرب جببانه بهونے كى وجرسے أو فهرست الماد مين در كا هست بى خالىج سے۔ . 4 - اسى طرح ايب كونندنشن صحرانوردا بب صاحب ادشا د كيمنسي نهيس الراسكنا - كم ونياوى رنگ، دوب من ابنے مالک كو كھول مبيحا ۔ ابک بارخوا حبرعلا و الدبن حمد الند في كى خدمت ميں ان كے مريد بيضرت امير تريكان بن حضرت ستيدا مير كلال رحمة الته عليهم حاصر ولا تهرير المارين والماري المرحض الما ابتدائي وقت كنتي مشغولبين كانفا-اودالطلائن كي بحوم سے و منعولين تحق مسبحانه كهاں يسكن تو بنى صرت امبر تر بال مصافحه كرنے لگے۔ توحفرت نے گربیان بریا تھ رکھ کر فرمایا۔ کہ کیا گئے ہو۔ براجھا حال ہے۔ یا وہ اجھا۔ خواجہ صاحب كاكربيان كو بكيرنا تفاكه حضرت البير تركى الن كى حالت بدل كَنى - اور ديز بك حضرت ان كويا كفول سے تفامے رسمے حب موش آئی نوبر كى - فدموں بركرے معافی جاہى - سو بر با ننب السبی تهیس کراس برهم لوگ گرفت کریں۔ ملکہ و ہ جائے اور اس کے اولیا جا ہیں۔ في في ا ٩ - اس تهبيد كي بعديه علوم رسي كرميري طبيعيت لا وسلوك كے لئے أورى استعداد بهبين كلنى وريذ تواص ا الما المرح الرهد أوهم نه كلينكما طبيعت خودا بني لاه بيداكرليتي- ا ورسوز و ساندسے لينے وجودكى كما فنت كو و در کرے ایک تحلی کی منتظر رہنی۔ ایک طرف نتھاع مرتبدر طرفی ۔ د وسری طرف خرمن صبر جل الها ولين اكب وهيم طبيعت قدرت سه يا في حهان ك ديجا - نزنو ربصبب مب لكام کریکا زمہوسکوں اور نربر مفدر مہوا کر برگیا نررموں یفضلہ نعالی حس کام بس حسن نعل بیس طبیعت کو دکتا یا۔ اسی میں جینے ملکی۔ سعدی سے خوب کہ سے اسٹنز امہتہ ہے رودشہ وز

و المراد و المن المراندم وهمذالند عليه كى عاضرى مصابيتيزيا واللى كاخيال وامن كبرتفا- اور والسكاريمي خاصے نظراً نے بھے۔ ابک بارگجرات كے علاقہ میں ابنے اُصرا در حمد العظیم الله علاوه اعمال کی هی توری نگرامنت کرنی برط نی تفی-ا و رنعتفات خانگی تھی دجوبرت فی م الله ول كا باعث بيوست بين كم مبوكة تفيد وطبعت كارجان بروفت بركارى اسس كى ذات با برکات کی طرف برطصنے انکے۔ بہان کم کو طبیعیت اچھی خاصی مہو گئی اور انریزیری کے ساتھ ازرین منروع مہو گئی ہو اس کے اولیا کا خاصہ ہے۔ ع ۱۹ - اس سفر کی والیسی برمیری بیرحالت میوگئی که دنیا منها مدایک کھلوٹا نظرانے لگی ایک ﴿ الشيش رجب مجهد ونبن كلف كالري كانتظار من اكبلامها فرخاف من معينا براء تو سوائے جبرت کے مبرے باس کچونز تھا۔ اسکھیں دیکھنی گفنی۔ کان سنے کھے۔ میکن اندر کچھ نهیں جانا تھا۔ نہ خوشی نہ عمے۔ نہ ابنی خبرندکسی کی خبر-الله ۱۹- اس سے برنہ مجھا جائے کہ انسی مالت میں دبوائلی آ جاتی ہے اورصاحب کا کام ج سے رہ جاتا ہے۔ بنہیں ہرگز نہیں مرا ہرا سنے کاموں میں شغولی رمنی ہے۔ بیکن ول بیں ج بیننغلی موتی ہے۔ ابیے آومی کا بہرہ مها ت بیجا یا جاناہے پیمرت نے آنا رواضح و کھا کی المجاز وینے ہیں۔ ملکواس کے افعال وحرکان میں ایک خاص اثر آ ما نا ہے۔ کوکہ اسے خودمعلوم كرينين مونا ما اينكرببرنسنردورينين بولينا - مكرنا رسنه والتضيفت نسناس السه بهلى نظري على الف إس منتغولي كي بنيا و ذكرام فرات الله الله الله على جوابيت خاندا نفت بندبه كاممول وي خفا- اوربيرا تراسي كا نفا گواس كے ساتھ كچھاور عوارض مل كئے تھے ليكن سب سے زبا ده ا مرا دمیری اسی نوح باطنی کی تھی جو مجھے ابینے اسلافت رکھی اللہ علیہ ہم کی طرف فطانی

عل بزدگدد کا نسبت کی تغیرلیت کے بعث مختی ہے ہے وور تی ہروں سے فیادہ لطب ہوتی ہے حضرت اللہ بیر بلری دھ تا اللہ علیہ کی مغیرلی میں اللہ میں بہت نہ اور ہی اور آئی ہی کرانے میں ہے۔

مغیرلیہ تھیں بھا یہ منبی گرات میں بہت نہا وہ تھی اور آئی کے بھی اللہ کے قری نہایت تا موشی سے آفا ہے فکہ کی طرح اور پارکشس کے بالی کی منا مرس وارد قری بی الرسی سے اللہ کا مری حقامی الرسی سے اللہ کا ہری حالی مناز جو ہے ہیں ۔

عری مناز جی دراز در الرم دی جو سے ایس کے دی نہایت تا موشی سے آفا ہے فکہ کی طرح اور پارکشس کے بالی کی میں الرسی دراز در الرم دیے ہیں ۔

رياكرنى تفي مبكة تصوير ينتع كامسك مجهاسي وفت حل ميوا تفا مبلانصور - بلانبل مجهاكتر بمعلوم ملكومسوس مونا تفاكدا بك كنده برمبرك حدا مجدرتمة التدعليه باب اورد ومهرسك كنده كي طرف حضرت والدم مرحوم ومغفور؛ بإبرخور دارسنيركي والده - مبكه برتصور تصور ومريا نفارا ببامعلوم موما نفاكرصا ف جبرك موجود بب-السي حالت كي بعد حوضال أ تفاروه نها ببت صحيح مونا تفارجوادا ده ببدا مونا نفاروه ظهور بإنا تفارخوا بنبي نها بت صا اوربرا زصدافت بيجانج بنواب آيا كرمصرت فبله مترامجد رحمة الشعليه كي حجره مصحبورات بهول اور صرت فيلهمو صوف مجالت حيات ابني تشتنكاه برسندارك ولا مبت بس-اور صرت والدم زرگوا در مخذا مترعلباری نشسندگاه برزیب د و مصلے عبا دت بس - اور تعلقت کا بچوم ہے۔ اور میں نعوبذ تکھ کر خبر بوال تحصیل تھا کیبرکے بائندوں کو دسے رہا ہوں۔ احر کا عد ختم ہوگیا۔ نو والدم مرحوم سے نبن تھنے اورمنگوائے۔ اِس خواب کے نبسرے دِن حمید تھا۔ اورمیرامقام موضع دھتی تھا۔ نبیربوال کے نفریباً جانبس آ دمی السطيح أكبئ - ا ورمنهدود وكاندارون مك أن كيهم اه منفيه ا ورحميدكي وحبر سطفن كتيرجيع موكئي ونعويدات إسي طرح تكھے وے رہائھا ميس طرح كہنوا ب ہيں دیکھا اور ببرخواب میں نے احباب کو بہلے دن سی تبلا دیا تھا۔اسی جمعہ سے ببشتر خواب آیا تھا ، کر ببربل میں صفرت قبلہ کی حیات میں حمیدا دا ہور کا ہے۔ اورخلفات کنٹیرہے۔ ایجے ایک خلیفه قاصی صاحب نشاه بوری اعلان کرنے ہیں۔کداگر کھانا کم ہوگیا نو کیامضا تقہ ایہ دعوت درونی کونی خضرت صاحب کی نرتفی بسکن اب می علی طهور موا کرمم لوگ ا بنا کھا ااور ابنا تنگر رکھنے تھے جمعہ کے دن جو دھری قمرالدین نے نہا بہت ہو انسن كى كردات كا كا ما مبرامنظوركها جائے جنائجرانهوں نے دان كو كھا ما دیا۔ اسك خ

المساحد ووانيت جب ابناتهام اصل في ب تولطيف الشديج بمركرها عنه آن بي ادواع ابنع جاي بي لطيف لوداني جسم ركفت بي البين عبضا حب نسبت كمالين آيش كه تومطاق تدريبي بكلامني كسي زكسي شكل بي دكول تي دي سكه -

مل سبق خواجي : باكيرو خيالات اوربيارى كه انكشا قات واقعات مشدنى كا اندكاس اورنسبست سكه إنى مسوسس و في محسوس كما لات اينے وقت پرليبل اوقات سنوك كى ابتداء مير بيبل اوقات فقر كى سى درج كى تيكى ميں سالک كى طبع كے مطابق ظهور فيريس تے دہتے ہيں۔

44 -ج به اس کے علاوہ اور مهبت سی بانتیں جو یا عوت طوالت ہیں۔ور نراس روحانی تعلق كابنديه انهاان سے جلنا ہے مثلاً حبب کسي كا فا تقریعیت کے لیے بکر كرا بہتے سلف کی طرفت نوح برط صنی ۔ نوط الب بب بندسے بانی بانی موجا نا اود کہ اس کے ندام لرزنے لکتے وغیرہ وغیرہ -کا فورموسکئے۔ اور میں حب ایکے تھا وبیاسی رہ گیا دیکن بیمعلوم ہوگیا رکہ ایسے بزرگ نوجر باطنی اور روحانی سے غافل نہیں موسنے ۔ یا ب زندوں کی توحرابینے اسلات بر ج نہیں ہوتی۔ اِس کے علاوہ تصور بہتے کی یا بہت بردا ذکھل کیا ۔ کہ توجہ دوجا تی کی وجہ سے 40 كا - خود مجود و صورت ببر سامن آجانى سے ندیر كر حبيبا تعبق لوگ ابنے اندرنفور "ببدا كرين باورعرس ببري صورت بنان باك دبيت بين -ابيان تعورت ما أن بنان الكادب بين -ابيان تعورت ما تو لا الله مجيد فائده سب ندبه محود - صاحب تنرلعبت مجي اسي تصوّر کے بارے احکام جاری کرتے ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الكي كوكوني من تنبس كه اسے مذموم كے۔ اگر بر اصنطراري ببدا مهوجائے تو بجركسى و مم في قي ۹۵ و - از کار کی خاص صرورت نهبس رمهنی منو د کود کما لات ببراسی نفتور کے ذراعظمیعت والمن عمن اور بمبطف منزوع موجانے میں۔ بہان کک کرفیا فی است موکر ببری موہموصور ١٤١ الت - كيونوطبيعت مي منوخ وافع موتى مني - كيومهرا نول كي مهرا في كالميجربرموا و برنام مون کے۔ ایسے دفت إنسان کو وحدث زیادہ بسنداتی سے اور خلوت بین ما المان يا ذكر جب بخة برجائ قواس كى تا تيرات ويسكر كو بخة كرنا تروع كرديتي بين يعترج كر وسكر كالك جند بسيراس يفاس كم كمالات لاانتهابي - خكار ابنی فرمانی انیرات کے ساتھ سامنے ہمتا ہے اوراس کے کمالات مکسوریز -ملا فنا فى السنديخ : تعوّف كى اصطلاح بعرب سائك ابنع سنن كى باطنى كا نيرات سعمتنا تربرة اب نوشيخ كا فلاشيخ كم كلات شيخ كم علوم دوزاس بطني مِنَ مِندَاً مِن اللهِ مِن الدي وقت كربداس لين المائيلين مذبات كذا شارات الني دَيد ما قد مي من من كري من المركم والترجي موقواس فناسك

صول ميں بڑى مدائرى جدين مشكل كيا كى بعد إلى من من فنا فحر الله مشكل بنيں رہيں۔

بیں دون رکھنا تھا۔ ول بیں اکٹر ذکر کا خبال تھا۔ یفوڈے دنوں بیں ہی ان امور نے وہ کیسوئی بیدا کی کہ دنیا و ما فیہا بیج نظر آنے لگے یا در فنا ہر دفت نینغ براں کی طرح مهر برد کھائی دبینے لگی۔ ساتھ سالہ عمر کا انجام بھی مجھے وہی نظر آنا تھا جو تیس سالہ کا نھا۔ نفہ میری طرت آنکھیں بجاڈ بھاڈ کر دکھیتی تھی تنا ابنکہ ایکے کھی دورست آئے۔

نظر الله الله الما المرتبع البين ممراه علاقة كجرات بن مجوداً لي كين حول مرك اختلاط كي موا المراقية الله الله الما منعبر موتى كئى - بهال كاك كه ومي مبلا دنك دنيا وى آگيا -ا درمب كجريمول التراقية المينيا -

المجان المرسى ميں مرافيات اپنے عودج بر مهنی دھائی دسیے۔ اور بہنج و نه ببل سے اللہ علی دراس کی اللہ علی مرافیات اپنے عودج بر مہنی دورا کا دراس کی اللہ عظمت اور جلال اللہ بہ کے مراف اوراس کی اس کے صور میں دورا نو بیعظے تحیات بین اللہ بین بیات میں اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ ب

مع - كيابى نطعت الكيريث أكتيجيًّا ث لله والصّلَوْث وَالطّبِه اللهِ وَمَهِ مِن مِن مَعْ مَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَر كَان اللهِ وَمَر كَان اللهِ وَمَر كَان اللهِ وَمَر كَان اللهِ وَمَرك اللهُ وَمَرك اللهُ وَاللَّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله وا

عل اگرات نرجوتے تو اسانوں کو بدا نرکزنا (مدیث فدی)

عظ نبان كى تمام عبادتين ، بدن كى مادى بندگيان اور باك مال كى تمام فر إنبال الله تعالى كے ليائے ہيں -

ت اكب (كى دات مقدس) برملام مواعن متى الدعلية والم الداس كى دعتين الداس كى بركتين -

١٠٠- ميري بيرحالت بوني-كوكئ كئي باراب ايب نفط ايب ايب كلري كراركونا - أور مكر رسدكرراسي طرح ومرانا دمنا- بهان كك كدوعات ريب المجتلات بربهنجيا- أور وكتاغفول ورب اغفول ورب اغفولى ورب اغفولى بورك عرسه كها و كفسور وارحسور بي كحرا اببنے فصور كى معانى طلب كر اسبے بسجان التدبيروہ با نبس بي كرجو د مجينا سے وسى ان کی حلا ونٹ کو حانثا ہے۔

إلى في الما يون ربب كيه من الخارسب كيد ديمها خاليكن طبيعت بن استعامت، سينعلقي ا ورصنوری مبدا سر مونی تھی۔ اور آنا فا نا حالت برلنی رمنی تھی۔ ایک حال آیا اور گیا۔ بھر

١٠٧ - حضرت فبله مرتشدم رحمة الشهطيبه كي مبلي ننموت با بي برا بك زمارة غيبيت دمي ينكن عرصه الله ما صرر مونے کی وجرسے نبیت کم ہوتی گئی۔ گو اپنی طرف سے بہتنبری کوسٹنش کرنا و نها که بجربهای حالت ببدا مو-نیکن ظ

مرض برُصْمًا كَبَاحِ ل حُول وُواكي ا خرول نے قبصلہ کیا کہ حاضری کے سواجارہ نہیں۔ گواب نادا حق مہوں گے تیکن اسس کے سواعلاج کھی تو نہیں ۔ حاضر سوائمی تو بہلے سے زیادہ بریٹ بی ۔ ذکر وا ذکاربر تو حتر غامت۔ في الى ١٠١٠ مبكدا كاب كلوى مكيسوني مشكل موكني - ذكر كرنے سے درو دل بيدا بهوما نا - بيرحالسن المن كونى سال بعررا بررسى - گاه گاه ما بوس بعي موجا نانخاليكن حضرت فبله رهمذالندعلب كي و امن رجود فی می اگرین بیطے بیطے خیال آجا نا تھا کہ زیارت می عنبیت ہے۔ 

غيبت سے مراد واس ما سرك اخرات كا فغلال إكى -

جسم اورنفس جدانی کوروهانیت سے کوئی تعلق نہیں ہر بانکل اجنبی این اور مین ذکراذ کارسے ان کو موانست نہیں ہوسکتی یس مجاہدہ سے مدے کو بداد کرنا فروں ہے اسس میسے میں مرشد کی نظراد و مجست اکسیر کا حکم رکھنی ہے۔ پھر جب وحی تاثیرات جہانیت بنالب آل بي توذكرن كامدا فوارس السوال داوا فنت پياس وال ب-

مبری ما بوسی کا باعث زیا و ه موسے کیکن سانھ ہی تسلی امبر ملفوظات محنت و مجا ہر ہ کی طرف داعنب بھی کرنے ہے۔ بچراجی مہن الف بہلے و وسال گوسنب ور و زمبرا خیال بمیرحال وسمبر وفت ابینے خیال کی تا و الله المجلى المار الله المعالم الماني المعينا في تصيب رسى يمجى و ديار دن المجمى حالت مواني الما يني تو بجر مبلے سے بد نرحالت ہوسکلتی۔ ایک و قعد کا ذکر سے کہ التي الله الله المبين المبين الته عليه كم مزار برمبري مرحالت مبوكني - كمرامم وات إينے الداناروش المب كاندانا روش موكيا مبياكرا فأب طبعت براد حدد وف غالب جي با ديمي السبي ، كرجهال فرامونني كا گذريز مبور الحظينة بمبطقة لينينة سورج كي طرح فلب براز منعلع-گاری بین سوار مبوا - تو وسی حالت - لام و رجا انر انو دسی رنگ - با زار مین فرم رکھا۔ تو ابنا حال غامنب ہوگیا۔ مثنب ہاسٹی کے لئے دا ما کہنے بجش رحمنہ المتہ علیہ کے مزارمیا رک بازار می داخل مونے کا نفضان بازار سے بری مگہے اس اے برگیا۔ مگرخیال ایک فدم نہیں الما نا۔ مزاد کی طرف منوجہ ہوا نوسیے فا مرہ۔ سبکلی انتی کہ الہی نو یہ اِکٹی وقعہ فاتحہ کہا۔ کئی طبيعت مين من بدا بوطائے تو بيراساني سے سبط بيدا نہيں ہونا مدور در مار در افت سوال ليكن ذره مجر بهي حضور فالمرته بهوا -خ دو ما ما النها كانتر فنبور نزلون بهنج كرحالت بدل حائے كا مبکن نهيں ميتور بريث في إ أبب سے نباز بھی عال کیا۔ مگر کھے فرق نہیں۔ ملکمسجد میں اگر جی نہ جاہیے کہ کھے کہ وں ۔ یا حضرت قبله مُرتثدم دحمة التيمليه كي خدمت بين حا ضربول - نبن ون إسى طرح گذركئے -بجد تھے دن بعیدنما زمیرے اورا و تعبیر بڑے سے کے بعد نها بہت برینا فی میں سحد کی تھیت برلیٹ كيا-كچود بركے بعد جو اتھا توحالت برلی بالی - الحسسد كها- دل نے كها- آج بہو تھا ون موكبا-الجني مك حاصر منبس موا-حاصر مونا جاسمتے تھا۔ تیجے آیا۔ تو حاجی صاحب

على اسم ذأت (الله) جب تعبيالك بي الني جرانيا ب اور المهود فروا كمب توثوري توركا ظهور بها بهد -

علا إذاري خبال كى بِأَكْنَاكُ مِي بِالْنَاكُ كَا وَعَد وَعِده مِنَا جِهِ- أَمْسَ لِيَهُ كِسُونَى جِبِ كُنُ وَالْوَارِ وَتَجْلِيات مِي إِنَّا طَهِر يَصِعِ وَ يَعْظِيم -

عظ برادما دحنوت عن مهدانی کشمیری دحمة الشرطیر کانتنبعث سه-اندمید شرخدی می بعد دوظیف ان کوپڑھا جا آسید کشمیری دحمة الشرطیر کانت بندا داز مصرفه حقی بر الطفت آنا میصدا و دسلے انها فوائی خانم بری و بالمنی ان ممبادک اوراً د کے اندود جود ہیں -

كى زبا فى معلوم بيوا كه آب نے يا د فرما يا تھا۔ و این این از این کی سے بیں کر بیرومرشد کی نوجر کی کیا ضرورت ہے نسان خود میت کچھ کرسکا المركادست مكرہے۔ إسى طرح فيوضات بإطنى ميں سالک ابنے بيرومرشند كى توجر كامخلج ہے ؟ اس کے بغیرا کی فارم اکھ بہیں سکتا۔ ہیں نے واقعہ مدکور میں تمام حتن کے تھے۔ لیکن توج بروم تند كے بغیرس بركا د نابت بوئے۔ ١٠٠ العت - ابندا من مجھے جبال تھا كدا نسان مما ہدہ سے كامباب ہوتا ہے ليكن خبر و المام ما المام مواكر مو المراس فضل من فضل سے -و الله الم الس محفضل كا مغشا برمبوسك -مروا - گیند کا بے جانا فضل اللی رم وقوت ہے کیکن کھلاڑیوں کے سواکوئی دوسے را بیضل کال ي في المرسكة - اكثر مجا مؤيا رياصنت بهيد فدم برسي لا كطران و ديمير الوربهت سيخوش نصبب التي التي الترميا الترميا مؤيا رياصنت بهيد فدم برسي لو كطران و ديمير الوربهت سيخوش نصب ولا لا میدان ریاضت میں انریے بھی نہ بائے۔ الله الله ميلي و وسال من في كوسيط بعيت ما نده رمني تفي - اوراكثر خيال آنا تها كه كيونكر وكر المالية المب كى غذا مبوط ناسب مبكه گفتنه و و گفتنه في اورول كورت نام وجود كوتكليف مبو في اورول كوريا و میکی جب کمبی توحیر کی جانی قلب اینے کام میں برا برشاغل نظرا تا ۔ وہ تکلیف اوروہ در دعجہ ا الله الله الله الله المركا كالماءاب وه ندرا عكيمك وفت اكر توحرقا تم ندموتي نوبرن في بيدا الله بوجانی - بسااو فات جب خبالات ، معاملات سے نسگی اوریز مرد کی لاحی طال ہوجانی ، نو الله الله والمحام توجركرت سيفام كان اور برمردكي دورموجاني - مكرطبعيت بين بشاشت ادام

کوشیت رکھتی ہے۔ اور قرج مرشد کی ذات باری می کی تنایت فاصد کے نئیجہ میں مرتی ہے ووٹراسیب ایسے پیدا موجائے میں کورشک قرج فاص محتی می آئیں۔ میں ذکر کی ابتدا مجاہدہ سے اور اس کی انہا مشاہدہ ۔ مجاہدہ نفس پر بجادی ہے اور مجاہدہ مبان کامقعددا وروق کی راحت اورسکون میدا بهرجا تا بخا- اِس ربعلوم بُواکه اُلاَ بِنِ کُوالله تَطَهُ بُنِ اَلْقَاوْب کامیح مفہ و بین سے جواس وفت حاصل ہے۔ گواس و وسال کے عرصہ بین بڑی نبد بلی بهوئی اورحالت اِنٹی بدلی سکین اِس کے خت بین کئی حالتین اور مفینین ویکھنے بین اَئین -بدلی سکین اِس کے خت بین کی کُوفلبی وکرفیال کیا جا تاہے لیکن ایسا نہیں بلکہ بیلے بیلے حالی کے اندر اور اس ورجہ کے بند قبل وکرگروش کر نا دہتا ہے! وراس ورجہ کے بندقلبی حرکت ، فلبی وکرف و ر اور اس کے بندقلبی حرکت ، فلبی وکرگوائی وکرکوائی اُندرہی اندر محصور رہنا ہے جب اِس ورجہ بین قبلی ذکر کے تردی کے بعد ایس ورجہ بین

عَبَىٰ ذَكر كَ تَرْدِع كَ مِدِهِ اللهِ عَبِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ

عل خبردار! الله كه ذكريت دل طبين بويد إي -

علا ذکر کے درجات ؛ بہنے علق میں نہا بہتہ جبنے کہ اوا نہ کے ما تقد بجر قلب کی حکمت اس کے بعد ول کی یا دکا مرتبر آنے ہے جوتمام درجات برحا وی ہے اور عیاثبات ظاہری و باطنی ذکریسے پُیدا ہوئے ہیں۔

مل دل محموبات تذكيف سعدا ورذك كرت معرب وودموماي نوخور ذات اللي كاجلوه ابيف كيندول مي نظرا آب -

علا تفريد كي بك فونت كايك نعت -

كى نظراً س جيك برتقى يجوأس ذات باركات كے نورسے شعشان اور لرزان تھى۔ اورجب وہ روشنی آنکھوں سے ڈورمہوکئی۔ توائس سے مندموارلیا۔ اور دومسری روشنی حیا ندرجا لگی توکہا هذا ربّ يكن بجرجب مؤرج نظراً يا . توأسط مقيقت جامع خيال كرك هذا زبّ هذا أكْ بَرُكِهِ كُمُ ابنا فِعلِهُ مقصود خيال كيا- مكرحيب وه جي عاشب بهوكيا- تا إينكرية عيعت إنا بهر. ن اشياء مع بالكليّه الك نظراً كني - توصاف كه ديا - إني تبري ميتا كتشويحون - مشرك اور ال ب موقد میں اتناہی فرق ہے کو مشرک اثنیائے ما دمیر کوسی دات رقی کامظر جانتا ہے بخلات موقد کے کدوہ اس کی ہستی کوان تمام ما دیات سے بالاتر دیکھتاہے۔ گوریم مظاہرا الهیا اسس کی تا انتصول مين موجود موت مين اوران كومظا مراله يبرجانيا بها معرمترك دات الله كوما ويات سے بهوسنه ويجوكر مربب ومهوناب ادرابك كي بجائے ووكوسجدوكرنا ب اورمشرك كهلا أسع مخلات موتد کے کہ وہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ کے سامنے سرخم کرنا ہے ۔ جس میں کوئی آلایش مادی جبتك بيج نابيكي في فالتى الماج - نهيس موتى ورنه فورالهي سے زمين اور آسمان معمور بيس -ارشاو كيفيت بدانه ومدنه به المستال من الله المور السكوات والارض اس نودى كوفى يرسش كرے تو مُشارك كيونكر كهاات -

الله الله الله وقت طبیعت میں فران کی پریشانی اور دصال کی تمنا نے اننا پریشان کیا کی جب نظر اسلے ۔ اکثر آسان کی طرف بار بار نظر اُسطی تھی کہ شیا بیدوہ اُسطے ۔ اکثر آسان کی طرف بار بار نظر اُسطی تھی کہ شیا بیدوہ اُسطی تھی کہ شیا بیدوہ اُسطی تھی ہے ۔ انگر آسان کی طرف بار بار نظر اُسطی تھی ہے ۔ انگر تا ہوں ہیں ہو کر نظر اُسطی تھی ہے ۔ انگر تا ہوں ہیں برنگ خیب ال اُنٹر بار میں بھرتا ہوں ہیں برنگ خیب ال

إدهركو و كليراً وهركونظب راكظاتا مون

محبّ ت قلبی بن حبب زیاده جوش ایما نا تصانوسیدا ضنیارشمال مغرب کی طرف رُخ بهر حاباادر با ربارنظراسمان کی طرف اطنی تقی -

التعذرة الرابع لم في جب سناده كا هذا رقي كها قرده أورادى جوار ثنب سه مشابهت د كلات بجويا ذكا فدي مرابع كالال كالال كالمال كالمال كالال كرديا جوم مدي ميشر مقسد مها المربي المستلال المالية المرابع المستلال المربي ال

المن بعضرت فبدم ومنفور بهیشه حالت وارده ی فبربیس اشارهٔ و کمنایشهٔ فر ماد یا کرتے اور رہ آب کا وه فراتی کمال تھا۔ کہ موجوده وفت کے مشاکح میں مبت بہی کم نظر آتا ہے۔ آب میشہ حالت گذشتہ اور حالت آئیدہ کی بابت نها بیت سا دہ لفظوں میں ارشاد فرالیت تھے۔ کا بیت نها بیت سا دہ لفظوں میں ارشاد فرالیت تھے۔ کا بیت کا بیت مالی بی فی ایج می اور ایف تھے۔ کا بیت تھا بیت مالی کو مزار بیت تھا بیت مالی کو مزار بیت تھا بیت کے نشان فائم کر لیٹا تھا بیت میں تبدیل اور ایت تھا۔ کھڑا میت کم بو تھے۔ کھڑا اور ایس سے طالب کی نسبدت کا بیت کے تو میں اور جاتے ہے۔ کھڑا اور ایس کا بیت کم بو تھے۔ کھڑا اور ایس کا بیت کے اور جالاتے۔

ر المراب المراس منزل میں ابنی طرف سے پوری شغولی رکھی جاتی تھی یکن ول میں وہی شوخی ، المراب ا

بخود روزرونن کی طرح عیا برجاتی ہے ۔

ىك ئابولى: ئاشى- (يوكيد كزرا)

ما بعن به بهت وگرداست کی دوری و درازی کاخیال نبی کوت اور دساوس سے گھبرا استے بہت میں میں بہت وگردا تھے ہیں۔
مال ایک مراک کے داستے میں ان دو کا دائوں کا آنا فردس ہے ۔ ایمت سالک دہی ہے جو پولے افلاب طبی کی تمت الدائم تلاد میں دہے۔

عا الشرب نیازے - اس کی بے نیازی ایک کینیت کو میں بن کو انداتی ہے -

المراح ا

رحمت مبو۔ نبیب ری خمایت مبو۔ ورز توکهاں اور میں کہاں۔ ۱۱۹ - اس آبیت کی تلاوت کا اسی کیفیت میں برتہ جیا کر کوٹس علیہ السلام نے کیوں اس کا ورد کیا یمیرے آنسو گرنے تھے اور دل و زبان پر مہی جاری تھا۔ لا اِلله اِللّا اَنْتَ سُنْجَعاً نَكَ اِلْیِ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِینَ ﴾

سائک جب ساوک کے منازل اور مراصل میں طرانی کرنے اسے بدل گیا ہیں و مرت علیا الرحمند کی میں مارک کے منازل اور مراصل میں طرانی کرنے سے بدل گیا ہیں و مرت علیا الرحمند کی میکر مجت سے بوخو ف المحالی المرحمند کی میکر مجت سے بوخو ف المحالی المرحمند کی میکر مجت سے بوخو ف المحالی المرحمند کی میکر میں میں ہو کے حصرت میں صفت جالمین وہ بالکل نہ رہا ۔ مبلکہ رہا الن یہ ال کی میر اور میں میں مواد میں میں اور میں کی ملازمت باسعاد میں سے ہمراہ نیرہ وی کی ملازمت باسعاد میں سے ہمراہ نیرہ وی کی ملازمت باسعاد

عل الرف كسي كوب نبس الدومكس عين نبس كيا -

مل سنجمان المدكيفيت تذكي بوكل الفاظين بجل المينان بعراب - كربيب اكتش كاسلدتوا ديات بين بحراب - كربيب اكتش كاسلدتوا ديات بين بحراب - كربيب اكتش كاسلدتوا ديات بين بحراب - رُدع كرايك شال شكل نور كانعتوب - اور فور مين ادميت كي تعدرات مب ختم برجاته بين ما مرد نير سع سول و ثل اور نيرى وات باك جدينك مين طالمول بين سع بول -

کے لبد حبب دخصت ملی ۔ تواکب طرف آپ کی محبت میرے سرومیم کو بوسے دے رہی تھی۔ اور دوسری طرف میری نیازا آپ سمے قدموں پر دبدہ فرسانی کر رہی تھی۔ آنسو جاری تھے۔ كابيرة بمصافح كرك دخصت فرمانت اودكاسيرت ازمرنومها فحركر كمح يحبت أميز الله ١٢٠ ب انصائح فرملتے معلوم نهیں ۔ کتنا وقت اسی کشاکش محبت میں گذر کیا۔ انحفور في كى سكاو النفأت مجدر واركرجاتى - اورميرى سكاه نيازاب كے قدموں كاسها را جا ڈھونڈتى \_ ليكن أنسوين كربرا برجادي درايا خيال سيدزاين غيركا خيال يحاجي صماحب سمراه بوسته وتوددد پرهیرازسرنوسلام کیا-آنگه بی نشین اور دل ناصبور نفا- بازارسے گذرمسجد میں اور مبحد سے افسے بر۔ اور افسے سے لاہور آسے نبکن انتھب میں کہ برا برمومنلا دھار بایش برسارسي بي عمرهبرس بربيلاموقعه عا المعلوم وجرسه است السوكرسد ۱۲۱ - گھربیں آیا ۔ توتھی دہی حاکت ۔ دنیا وما فیہاسسے حضور قبلہ کی دات بابرکا ت مبتر نظراً کی۔ تحتنظ نهيس مبكر ببرول كذرجاني ليكن دل أب كحيفيال سے ميرز ہوتا تھا۔ ٧ ﴿ ١٢٢ - گُرمین شاعرنه بین برگول ورنه طبیعیت شاعرا نه بابی به کیک دانت مجه کو بخار میوا به والمستعب واستنتان في النازوركيا كرجيندنا موزول سيدانتعب الكهرول كي سوزش

ا المجال معنرت فبدر حمد الله عليه بعي مناز بوت بغير نرد ب ياب في بحي كن احباب سے مزار الله الله الله عليه بحي مناز بوت باب الله عليه بحي مزار الله الله الله باب كوابك بار حفرت صاحب كے مزار الله الله باب كوابك واست كا الله باب كوابك كون سے داستے جائے بيں يك وقت نوج بوتا ہے كيم كمجي توابيا الله بين ا

مل مدوعالم سے کم تی ہے برگاندل کو یہ عجب چیز ہے در بہ آسندائی (اقبال)

مجست اور عقیدت جب ل میا تے ہیں تو ایک عجب بانقشہ ہوتا ہے ۔ مجبت فرب کی ف من ہے اور عقیدت وقع میں بلندی

پُداکر تی ہے ۔ اور سالک کی پرواز وہاں تک ہم تی ہے جہاں کوئی بانہیں سکتا ۔

مجست کی مبادکہ افیری و دوطرفہ ہوتی ہیں ۔ اگر چر عمب کی عبست کی تافیری سب قراد ہم تی ہیں اور عجوب کی تاہم کسی

کیسی وقت بر عرارت افیر می ادھ بھی آھی ہیں ۔

ا ای دات با بره سی رمی بسی پر بر ی دردو ای ای کانورنظراتا ع ای از محتر رسول کی میری کیفیت ایمونی جوجز نظراتی - اس میں آب کانورنظراتا ع برکل میں مرتقب میں محمد کا نور ہے

نام کائنات کی حسنات کے شیرہ کی جڑا ہی ڈات بابرکات تھی موسوی شاخ اور عیسوی شاخ اور عیسوی شاخ کی ابتدائی کلیاں تھیں۔ بے اختیار حالی در دوول عیسوی شاخ بھی اسی کل مَرسَبَد کی ابتدائی کلیاں تھیں۔ بے اختیار حالی در دوونہ اُٹھا اور آپ کی دات اقدس پر بہنجیا کے اُپ زبان بھی اُس کا ساتھ دیتی یسکین بردروونہ اُٹھا کی دات اقدس پر بہنجیا کے اپ زبان بھی کوالد تھا کی دالد تھا کی دالد تھا کی دالد تھا کی دالد تھا کی دائی کو الد تھا کی دور سرے الفاظ کوئی نہیں سمجھ کی ایکن کا و برحالت چندون ہی دہی اور دی کے بغیراس کے الفاظ کوئی نہیں سمجھ کی دیکن کا و برحالت چندون ہی دہی اور دی کے بغیراس کے الفاظ کوئی نہیں سمجھ کی دیکن کا و برحالت چندون ہی دہی اور دی کے بغیراس کے الفاظ کوئی نہیں سمجھ کی دیں ہو کہ دور سرے عالم میں چلاگیا۔

د ۱۲۹ عصرت مرت الدعليه اكثر اوقوت للي اور) ول كي طون متوج بمون كا حباب كو الما عصرت مرت الدعليه اكثر البي كا ارشا و فوط نف تقع مع مجه على اكثر البي كا ارشا و موا له ين طبيعت اكثر كمن يك ول يرم توجه بهوكر الما و فوط نف تقع مع بلكه لطيفه ففس ير ذكر كر نا اولي تربع - اورطبيعت بهي ول كي المنظيفة ففس ير ذكر كر نا اولي تربع - اورطبيعت بهي ول كي في بي بي المنظيفة ففس بر ذكر كر نا اولي تربع - اورطبيعت بهي ول كي بنيا وصرف وقوت فلي بي المنظيفة توجير كي بنيا وصرف وقوت فلي بي المنظيفة توجير كي بنيا وصرف وقوت فلي بي المنظيفة توجير كي بنيا والمن الكر الكراك الكراك الكراك الكراك المنظيفة المنظيفة وقوت المنظيفة ال

ا سامک کال استعداد دکھتا ہوتو کو محبست اور معرفت دونوں میں ترتی کوے گا اللہ بروم شد کے آگے گنزل رسالتاب ہے اللا اس محبست بہنچا خرودی داس کے بعد فرات الہی کی مجبست اپنی اس فت کل میں نودار مونی لازم ہے -مقل اگر آپ نہ ہوتے تومیں آسمانوں کو تبدا نہ کرتا (معرف تعدیم)

بلندسے۔

دوّن بنبی کے بعدی کیفیات کا اجال اس بالا پر حبب طبیعت بہنچی تو وقوت فلبی خاکراور مراحل سوک کی ترتیب کا فلسفہ افسیف اسکی ترکیب و کھلا ہے جس کی تفصیل محال نہیں توشکل اور فنا اور فنا والعنس کی حقیقت فرائی ہیں ایک فعلی آور دو ترمری انفعالی ۔ یہ دونوں قونیں اکشر مساوی نہیں ہونیں ملکم و بیش کا نوازن دکھائی دیتا ہے ۔

پید ۱۲۸ - بعض میں مادہ فعلی زیادہ ہوتا ہے اور لعض میں مادہ انفعالی ۔ فعلی قرت زیادہ ہو۔ تو گر اثر پذیری کم ہونے کی وجرسے انسانی تعلق ذات رتی سے کم ہوتا ہے ۔ اور انفعالی فوت نیادہ کی ہوتو مبدی کے بہری کم ہونے کے وجر ہے ۔ اور خدائی کھلونے کے سوا اُسے کچے نہیں کہ سکتے جو کھی ان ہوتو مبدو مبدو کر ایسے اس میں عکس ریزی ہوئی ہے ۔ اس کی وہ جہوہ نما آئی کرنا ہے ہی وجہ ہے کہ مجذوب لوگ انت منا تر ہوتے ہیں کر قوت فعلیہ کے تمام احمام (منرعیہ) اُن سے اُکھ جاتے ہیں ۔ اور قوت اِنفعالی کا مرکز ہوکر رضیم کرایات ہو بیٹے ہیں۔

المعن - کال تربنانسان ده بوتا ہے کوجس ہیں ہے دونوں قریق مادی ہوں - ایک طرف فرق سے تواس کی قرت انفعالی مبذب اثر کرے - اور دو رسری طرف قوت فعلی سے اپنے اثر کو دو رس کو گری آب روال کی طرح جیتا نظرائے یہ سے میں کو پر بہنچائے ۔ اور بر سلیسلہ فیصنان اللی ہروم ہر گھر کی آب روال کی طرح جیتا نظرائے یہ سے میں کا اہتدائی منازل میں قرت فعلی بائلتہ بر کیا در دونی جائے ۔ کیونکہ جب انسان پیدا ہم تاہے تو اسے قوت نوار پر فرق جاتی ہے اور یوقت زور ایکو فی ماتی ہے اور قوت انفعالی بہت کر دور دہ جاتی ہے اس لیے قوت نعلی فرراً روک دی جاتی ہے ۔ اور اگر روکی مزجائے تو الیے طرفی بر برجاد تی جاتس کے قوت نعلی فرراً روک دی جاتی ہوئی کی طرف آناکہ قوت فعلی کا روک انحال ہے ۔ اور اگر مول کا تو تو فعلی کا روک فی الی ہے ۔ اس کے بعد وقو و ت قابی کی طرف آناکہ قرت فعلی میک ہوئی کی اس میں کی سے بہتے ذکر بر تو تر فعلی می جاتی ہے بعد وقو و ت قابی کی طرف آناکہ قرت فعلی میک ہوئی و

ا تدیمانسانی۔

الم قول كام كرنا - انفعال الرقيمال كرنا -

سے جو الی دکھا ادر کسل تا قبل کیا کہ تو دکس بر مینا ۔ اب البر واظہ داس اس کے بیارا تر کسس ہے۔

ملا نزت نعلیہ کے دیماد کردیتے کا کام ہی ننا ہے۔ کا ل پر کی نظرِ اکسید کے افریسے ، ذکر کی کٹرت سے اور دراقبہ کی کٹرت سے قریت فعلی برکیا دہر جاتی ہے۔

ببدا ہو۔ حبب بریب سوئی کامل ہوجانی ہے۔ نو قوت فعلی ایک خاص نقطۂ ول میں محصور اور محدود مهوجاتی ہے اور رہیکی فرت انفعالی کی بٹیاد قرار دے کر قوت فعلی کو ١٢٩٠٠ - بالكليدروك دياجانا ہے اور قوت الفعالی كا تبينہ رقلب توت نعلی كے خطرا الله الله الما من کرکے مکس نیریری کے لیے آفتا برحقیفت رزات محبت) کے مامنے اللہ سے آئینروارصا من کرکے مکس نیریری کے لیے آفتا برحقیفت رزات محبت) کے مامنے أنكياجا ما مع صوفيات كرام كي اصطلاح مي مكوا في كنت بي -وو في كا احتمال كس طرح اوركب أعضا المسلام مراقع بين فوتت انفعالي طا فت بيرك في سب -اور ہے اور کر مجلی کا آمیب ندمرا فنہ ہے فوت فعلی معینی خطرات مابو دم رہے مگتے ہیں یو کی مجل قرت انفعالی میں طاقت آتی جائے گی۔ انزیزیر می زیادہ ہوتی جائے گی۔ بیان تک کدکوئی گھوٹی تی كے بغیرند گذرسے كى - انخركا دفوت انفعالى اس درج برائز بذر مبوكى كدور تى كا احتمال أعظم جائے گا۔ ملکہ الفعالی تسبت کا وہم تھی نزرہے گا۔ ناادر فنالفاد كي الا مهلى قوت فعلى كي فنام ونام ونام واحدد ورن انفعالی کے گم ہونے کا نام فناء الفناء ہے۔ ۲۷۱ - قلب کے اندرزفعل رہزاہے زانفعال بیکدفعل اورانفعالی بلاواسطرایس بیں کرے بهات بب - اورنفس ناطقه كا واسطرورميان سے أنظها تاہے -صاحب متنوى فراتے ہيں۔ تومباش صلا كمال ابن است ولس - بيتون فعلى تح كم مون كابيان سے-اورسه رو و دو مم شووصال بن سن ولس اور رقوت انفعالی کے معددم سونے کا باب سے افیها سے الگ - نه فوشی - نه قوت فعلی کی رکاوٹ سے پریشانی موتی ہے - نه قوت انفعالی کی قَ الله الله بندره مع من المساني المس

علم افنہ: لگاہ اِلْ - بیاں ول کی لگاہ اِلْ سے گراد ہے کہ ل منز جا ور اُستظر ہو کہ فران افرارے کی ازل مؤرا ہے ۔ اور مجست کے جان سے کیا مؤرا ہے۔

ما الزیدر میں آئی قرت آجائے گی کہ سالک پر افراد جھاجا ہیں گے اور کسی طرع محسوس نہ ہوگا ۔ کہ عے۔ تُو اور ہے میں اور جوں

ما الزیدر میں آئی قرت آجائے گی کہ سالک پر افراد جھاجا ہیں گے اور کسی طرع محسوس نہ ہوگا ۔ کہ عے۔

ما فنا اور فنا والفنا کی ہے فوجون اور مائی تشریح ہے ملک گوٹو و بالکل زومین کمال ہے۔ جا اور اُس رعبرب میں گرم ہوجا ہیں وصال ہے۔

ما جو معیدت اور جو ماور ورم بی بہت یا با فور قبالے افرر جو کیفیت آئی یرب ایک کاب میں ہے بیدائش سے بیلے اور یہ افتر کے سامنے آسان ہے۔

ما تو اس میں میں بیا جو مادر ورم جو رقب میں مال ہوئی ہے اسے خوش نہو۔

ما والم کسی درکرو اور جو چر قبیس مال ہوئی ہے اسے خوش نہو۔

إِلاَّ فِي لِمَا أِي مِنْ قَبْلِ أَنْ مَنْ رَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ لِكُيْلاَ تَا مَسُوا عَلَى مَا قَانُكُمْ وَلاَ نَقْرُ حُوْا بِهَا أَنَاكُمْ .

مهما مصائب صن دوفتم کے ہیں۔ ایک آفانی اور دوسر کفتی کیکن الند کے ہندول دی اللہ دنیادی نوش کے ہندول دی اللہ دنیادی نوش وی مندی ہوتے ہیں کو ان دولوں صائب سے کھیف مندیں ہوتے ہیں کو کہ انہ ہیں اور نرکسی چیز کے حاصل ہونے برخوش ہونے ہیں کو کہ انہ ہیں یعنین کا مل ہو علیا ہے کہ ذات رقی نے بہلے ہی فیصلہ کر دباہے جس میں ہما داکوئی دخل منہیں۔ یعنین کا مل ہو علیا ہے کہ ذات رقی نے بہلے ہی فیصلہ کر دباہے جس میں ہما داکوئی دخل منہیں۔ اور ان کا نعلی ادر برونیہ فیصلہ کی دباہ ہے جس میں اور ان کا نعلی ادر برونیہ فیصلہ کے انہ ہیں منا تر ہونا ہی در حقیقت نعلی انہ برایک انہ ہیں منا تر ہونا ہی در حقیقت نعلی انہ برایک انہ ہیں منا تر ہونا ہی در حقیقت نعلی انہ برایک انہ ہونا ہی در حقیقت نعلی انہ برایک انہ برایک

المراب المراب المراب كالمبن كالمجي اكثر بهي حال منوا مصبيا كرحفرت قبار مراندم دهمة التدعليم المراب المراب كالمراب كالمرح كت ، مرفعل اس الزيز بري كالمنجوم الما تفا المراب كي مرح كت ، مرفعل اس الزيز بري كالمنجوم المناسط المراب كي مرح كت ، مرفعل المس الزيز بري كالمنجوم المناسط المراب على المراب من مرفعا من موتى تقيل والدوم والمناسط المراس من مرب من كم خطا من موتى تقيل والمراب المناسد على المراب المناسط ال

آج آج اسالی کون نوست فعلی کوروک لبا جائے۔ نو بحبر فوست انفعالی کی ند میں انسی فوست فعلی ببدا آج آج موجانی سیے کرسنی النی مشکل موجانی سے اور حبب کمجی بیشرورت با بلا ضرورت ایک وارسا

مل ادروه (بن كريم ) ابن خامش عين برك ده ودى بى بوق مع وال كرك بان ب -

ت ادرجب آب ف ركنارال الجينكين تروه الترفيكين -

الماعل افرستون ادرادداع كاجبان -

ملا جب قرت الدى كوروك مياج أنسها ورا بن آب كو تفعا سك اللي كواف كانوكر بنا ياج آب توجب بعى الدوكسى وجرس الحد آ اللي بن كرا تشرّ بها ودادارة ذات كى طرح عمل كرّا سهد بهي كوامت سهد ياتصرف اداياء الله -

سوراخ بإ جانی ہے نوا بک گھڑی ہیں عالم کون وفسا دہین نلاطم ببدا کر دہنی ہے یعنی سند ہے کہ کے خلاف (خرق عادت) عمل بزرہم کر وہ قزت باعث کرامت ہوجانی ہے۔

جھٹا اور اس وجرسے جوا ولبائے کرم ابنی قولنے فعلی والفغالی کو سیمیٹے ہموئے خلوت نشیں سے کے اس وہ ابنے ہیں وہ قوت بائے ہیں کرجا ہیں نواڑ ہیں۔ جا ہیں غوطہ کھا جائیں ۔ جا ہیں خوطہ کھا جائیں ۔ جا ہیں خوطہ کھا جائیں ۔ جا ہیں ۔ وہ ابنے ہیں وہ قوت بائے ہیں کرجا ہیں نواڑ ہیں۔ جا ہیں غوطہ کھا جائیں ۔ جا ہیں خوطہ کھا جائیں ۔ جا ہیں ۔ وہ ابنے میں وہ قوت بائے ہیں کرجا ہیں نواڑ ہیں۔ جا ہیں غوطہ کھا جائیں ۔ جا ہیں ۔ وہ ابنے میں وہ قوت بائیل جا ہیں۔

المن المال المال المال المال المن المال المال المن المال ال

ہوکرا ترتے ہیں "

عل دنیا سے لانعاق مولے والے اولیا مائٹر میں کرایات کاظہدر کٹرٹ نسے ہوتا ہے -

ملا شربیت فزائی پیردی ادما مس مقصد کے لیے دعوت دیا جونگر ایک عظیم جیتہ ہے کی لات بشری کا اسینے جن کو یو دولمترطی ہے اُن کی ذریف می اور قوت انفعالی کو جو لک لینے مرف کے لئے ایک وسیع میدائی لوت ہوتا ہے ۔ اس لیقے خوق ماڈا کی گئی گیش نہیں دینی ۔

عظ فكرك مرائب ادرطرانيون كاتفيل -

ما دا مما بها ل من الدو و در ما مرا و ما تکشنت دا مما بها ل من الدو و در گرد و ل منسم مخور

يتيصفر 4 ۱۲۸ ند)

عل ذا نے کی گردشس اگر جندون ہماری مرار برند علی توکوئی غم نہیں ہے ۔ زالے کی گردش ہمیشد سیسال نار ہے گی -

الكونازكامادوكماما ي

المستهديك - فناكرديا - ونعظيم منى فيم موت كي توام شس)

على جب أن كردمجها عن المركم باداً أب المركم باداً أب ( إدالي لروع برجاتى ب)

﴿ بهم ب بروم نندعليه الرحمة مجه بروار دكرنا جاست و ورا أب كيفيال ورأب و كى نوخترسے وار د مروجانى تحتى إور دراسى جنبن تھى اس وقت دِل كى تطوكر كا باعث بن جاتی تھی۔ کوئی معمولی ذکر تھی جیڑوائے۔ آنکھیں تربم مونے لگتی تقیں ۔ بہان مک کرکاہے وببرومرنند کی صورت مبری انتھوں کے سامنے ہوجاتی تفی اور کا ہے آب کا سببہ مہارک المبرك سين كام مقابل وكهاني دبياتها يمهي درو دننزلت كوبر بطفة بوست ذات است دس ﴿ رصلًا لله عليت ولم كاسبنه بي كيبنه مفابل مؤنا- اور فبوضات اورانوار شيمه أفناب كي طرح مبرے سبندا ور قلب برگرنتے ہوئے دکھائی دبنے تھے۔ ۵۷ الف - نما زا دا کرنے ہوئے فباد کعیہ دہبت النزنزلین) گو اپنے سامنے ہونا نھا اس کے ا نوا را وراس کی حقیقت جامعه ملاحجاب نظرا نی بیبن اس کا ببطلب نه خبال کرنا ، کرایک خیالی تصویر کوسے دیواروں کی آنکھوں کے سامنے آجاتی تھی۔ بنین مرکز نہیں۔ نہ دیوا ر الين اب- ب نهما ب- ب نهما ورب حيدالله نعاك حدة الله فرما الله في ا سجه المركز نوم و مُحقیقت جامعه کلیه ( دان نجت ) نظرامانی هی - به ظاهری انگهین م تفنین وه دوسری انکههم جواسے دیکھتی ہے بروه دیکھنا نہیں بیجودل دیکھنا ہے اس میں ﴿ خیال کوکنجانش نهیں وسم کونعتن نهیں ملکہ ہر وہ طهورہے بیس کے بایسے بین خوداس ذات ایک ﴿ عَرَّ اسْمَةُ كَا ارْتَنَا رَبِمُومًا سِمِ مَ حَتَى يَنْبَ بَيْنَ لَهُمُ أَنْكُ الْحِنَّ - بِمِعلوم بِوْمَا سِم كُرْمَى عزاسمه بالكن يبعلوم نهبس موناكه كيونكر منطهور بيم عنيي ہے قلبی ہے يالصارتي ہے۔ ١٧١ الف - اكرجربيل ذات باركات كى بابت بهن سي تنكوك ببدا بهون عظ يمكن اس النيئية أن وظهور مح بعدكو في شك نبس را يجس طرح ايك ن ابيض البات كرية جى كىسى دىيىل كومېيىن كونانېيىن جامنا - اسى طرح اس تنبتن كے بعدكسى دلىل كىسى حجبت كى ضرور كى اسے مولا کرم کی ذائب با برکان کے ائے بنیں رمنی ملکداس کاظہوراً س کے وجود ملکدائس کی آب:

برسنم ۱۳۳۵). ه جب ذکراذ کارانیاکام کرمیتے ہیں اور جبیعت کی۔ عوم وجاتی ہے ترود واتی الزات اور کیفیات بجسم موکر سامنے سے تناب

عل ذات بجن رحقیقدے جامعہ (ڈات المیٰ) علا میں کے کو اُن پریہ وامنی ہوجائے کہ وہی حق ہے۔

حقيقت برخود ننا مرموجا ناب وبكن اس ننغل بي مبرى قلبى نوجه بروقت براك اس كى طرف ر ما کرنی بھتی۔ مبکر ہوں مجہیں کہ ممبری نظر فکری ہروفت ما ہمیت فلب برطفی اور فلب کی آنکھ آس کے دیدارفیض آناد کی منتظر۔ اکثر المیامعلوم ہوتا نھاکہ حقیقت فلبسے ایک زنسند کی کراس کی ذات كى طرف جا ناہے ليكن د ومرے سرے كا بيو بدلطر ته بن أ يا يعد مبن ابيا معلوم سونے لگا۔ كه حقیقت می معدانسانی زفلب آئیندوا د ہروفت اس كی شعاع بذبری كے لئے مفابل دكھا كہا ہے۔ درسرگھری فبوضات حال کرناہے۔ بہاں بہنج کراکہام کی حفیقت روسنن ہوگئی کہ خیال وہم ا و الهم مين كميا فرق ميس مين طرح خود ذات بارى عز السمه كاظهور د يكھنے كے بعد زماك بنبس ومنا- اسي طبح اس ساجي دالهام) كا بالتكليب كيس مؤيا - يا لعي احباب كوضرور دهو كالگ طانات كروه الهم أوراويام من فرق تهبل كرسك كبونكروه نوا زاج عنفي كو كفول طلف بن -، اورابنی خودی میں آمائے ہیں۔ اُن کے پاس نرطهور بنی کی حلوہ نما ٹی مہونی ہے نہ الہام کا رُسنہ ورست مولله وهوكا كالمفي والعبن بن إورنوا زن كرف والهم بن اس ملة محدوط رفيه المجا على الرحمنة في فرما ما كه جوالهام منزان سرلعيت من بورا نه انرك وه مرد و دسم -الجن يهم الف -اسى موفعه بربسيرنظري مهوتي كمه نتر وحود كا بنترسے نترخبال كا بنیز سے - نتروسم كا كمان جہے ملکمعلوم نہیں کہ کیا جبزے کہ آڑنی مہوئی نیزا ڈنطرجا دہمی ہے۔ بہاں نہ فوق ہے نہ تحت والمناب نه شال: الم طبان را برجا دی ہے انہا نہیں کہ عشر جائے۔ اس موقعہ بریدا ذکھل جا با ہے۔ کرمرود کا نمات مفخ موج وات جب سنب معراج میں برای برسوا د مبوکر شسن جبت سے بكل كئة وكس من أب كى سرمونى - اوركه ذات بحنت بلاسمت ، - بيركوبكرسيريرا في موتى . والما على الما بالمبين بينهين حاشت كرمحة وكا ندر الاحبيت حبلنامشكل بيد للكن حيال حدثهب « حبت نهبس- ویا ن منت برحلها کیسا بعبها که مها دسے نصور میں کسی فضائے بجر محدو د کا نصو بمتشكل م اسي طرح غيرمحدُ و دفعا مين بلاحبت بلامست ميبرمال معلوم مهو تي سه يكن جيباكه

على حقیقت عامع انسان ، نسان کافلب بیچنیعت ایک گیز ہے جوانوا والہی کاکس قبل کراہے ملا الهام کا معانی فیصلے دل پرنسکسس ہوا۔ ملا البام اورقرت والبری تخیل میں فرق ہیں ہے کالبام کے حت ٹرلیت کا ہیا نہ موجد ہے اوروم کے لیے کوئی ڈاز وہنیں۔ ملک الهام بے خودی کا ایک ٹرجت ہے اور چ نکو ہے خودی کی بات کا لینیوں شکل ہے ، اس لیے ٹرلینت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کا کو این وکید لینا ہا ہے۔ حصادی مقال ماں بھیرت کا زات کی قید میں ہے خود الفاظ میں اے لیے ایک قید ہیں خوری ڈوکا خوال ما رہے وہم کی گرفت سے بالا ترہے اس لیے ہی کہا ما مسلک ہے کہ کیفیات کے عالم میں الفاظ کی خصوریت ایک ایسی تھی ہے جو مسائی کو برواشت نہیں کرکھنی ۔

ونیا دی انسان غیرونیا دی کسی چیز ایم اج یکی کے لئے لام کال کا تصور میں لا ما محالات سے ہے اسی بركوني صبح دائے فائم بنیں كرسكا طرح محدُو وكو تو بركور و دركسى كليبركا قائم كرنا محالات سے ہے۔ اورفیاس مع الفارن مونے کی وجیسے بردنیا وی انسان غیردنیا وی کسی چیز رکوئی حکم جے یا سانک جب محدو دسے غیر محدود میں مہم الے ان بیا اموراس وفٹ کھلتے ہیں کہ حب سالک محدو عابينيا بالمكن ممكن موجاتا، ونباك والره سف كل كرطيران كرنا سے توبيرتم نامكنات مكنات كى صورت ميس عبال نظرات بيس ء في ال ۱۲۹ - اس وفت طبیعیت بس انهی وسعت مرکئی که ابینے رگ و ربینه بسی نظرد و در ای پیرنی ہے ا سبنه کانمام باطنی بهاوانهیول کے سامنے رکھاہے بسبندا نماصات ہے کر ذرائی شکن دخیال ا ﴿ بنب يوجيز سلمنے اجانى ہے! س كے قتبنى تصور سبند كے اندر بلانفكر داخل موجاتی ہے۔ نہ الله النه مرا فعبه کی ضرورت ہے نہ انتھیں بند کرنے کی ملک اختیار بالمفا بل کشخص جبزیانفس کے انرات نم وجو دبرطاری ہوکراس کی خفیقنت کا نمونہ خو دابنی ذات ہو جھنی ہے۔ابیتے اندر اضبار! در ذكرا حبار زبان سے كلماہے نوبلا ارا ده-• ١٥ را كنزووست كينے ہيں كەمجذوب لوگ كالبال زياده دينے ہيں يسكن سربنيں طاننے - كم اس میں ان کا کیا دخل بجیسے لوگ ان کے سامنے جا دیں گے۔ ولیباہی ڈوالیں گے۔ ایک منقى يا ولى كه سامنے أن كى كبا مبال كدا بك لفظ تھى عثير منترع مندسے كال عالم ب ا ۱۵۱ - بهال بربرهی مجھ میں آگیا ہوگا۔ کرکشفٹ کیا جبر نبے اوراس کی کیا حقیقت ہے اور كيوكما حيال بإصاحب يشف باطني اموسيد بانتي مناب مجها بب زمانه بمعمد كروس وببارع -ا لیکن جرب برخفیفنت عبال موفی توان مغینیات برحکم لگاتے والوں کو پھی اس ذات مجنت ا جب ساكك كى پرواز بندم تى ب توسفل عالم كى تمام قيود سے أكسس كى دوح أ زادم و ما تى ب- ادر

اس کے مربیت عالم بال کی خدیت کا درجہ کوئی ہے یہ تعلقہ سے کے قابل ہے۔ اور اس کی کرفیاتی ہے۔ اور اس کی کرفیات عالم بال کی خدیت کا درجہ کوئی ہے یہ تعلقہ تعلیم بال کی خدیت کا درجہ کوئی ہے یہ تعلقہ اس کی تعمیر کا اور ایک آئے۔ بن جاتا ہے یہ جیز ترمقابل آئے۔ اس کی تصریر کا درجہ داک آئے۔ بن جاتا ہے یہ جیز ترمقابل آئے۔ اس کی تصریر کا اور ایک آئے۔ بن جاتا ہے کہ کہ خدیت تبول کریے گا۔

ما منے جیسے آدی آئیں گے ان کا ظلب ان بی کی کیفیات قبول کریے گا۔

(بقیص فید ۱۹۳۹ برم)

ع اسمه ومرج مذا كم سامنے البه إيا بي جبياكه دورے وام كوروه ايب و وربيني شينندسے كرس بر وورك ماك فرمي زموكروكاني دبنته إلى اورنصوبرصا ت موجاني ہے۔ ورنه در اصل يوز اسس سے بھی آئتی ہی وُوریت جیننی اس کے باس میٹھنے والول سے با ایک آئیکنہ ہے کہ جس سمت كومفايل كياجا ناب - اسمت كاعكس بعبنه اس بن أجا ناب إود ويجف واله كو بالكل مرابك بجيز فرمب نظراتي ہے يبكن درخفيفتت صاحب نظر كوفقيفي ديده تماتي انتي ہي مشكل ب حتنى كما كب دوس أ ببنه من نظرنه والنه والع كور

۱۵۲- ایس حالت میں جو آ دمی مبیرے ملنے کے لئے مبیرے پاس انے سکھے۔ میں ان کا رنگ فبول كرجا نائخا يبنانجها كب بارمين لامبور حضرت فبله رحمة الشرعليه كي حدمت مين جا ديا نفأ كه راسننه بس ایک میرے محرم مفررصاحب کی ملافات ہوگئی نیکین ملنا ہی نخا کہ خاموش زبان طینے لگی۔ اورابسی ہے تکی کرالامان! وہ غاشب بھی ہوگئے تیکن برا نزلاہوزیک جاری رہا۔حالا تکہ میں حضرت فبله رثمنه المته عليبه كما خرى مرض كي عبا دت كے لئے جا رہا تھا يىس كى وحب سے مجھے تم لاحن

سا ۱۵- اس بریرسوال ببیدا نه موکه گاری بین دورلوگ بی سفے۔ ای کا انرکبو لطبیعیت فیول نه كبا كيونكرس كي طرف طبيعيت منوحتر نه مهواس كا از بالتكيبه خود كخو د وا د دحال نهبس مهويا - ملكه جب وفت طبیعیت منوجر سونی ہے اور منوحر البیر کا نما م عکس طبیعیت برنعکس اور منطبع سوجا نا

م 10- ابب با دحضرت فبله دحمة الته عليه كي خدمت بب ما ننه نفأ كرضلع گجرات كے دہينے والے ابک ووست کاخیال نسانے لگا۔ ہر حبدالیسے خیالات وہاں ہے ا دبی بھی۔ میں اس کے وفعیہ کے لئے اپنی بوری کوشش کرنا تھا۔ سکبن منوا تر نبن دن وہ خیال مجھے سے دور نہ ہو سکا۔ آخر سوجنے کے بعد خیال آبا۔ کمراس کے خیال کاعکس بیرخیال ہے۔ حبب وہ خیال ریا وگیری سے

(بقيرة مالندم في ۲۳۸)

على بالكس فونى سے عنن افرب البيدمن حيل الودميان كالطيف تفيريان موكنى سے يكر ذات بجعت كاقرب بعد اين كارب بوام احداس بدارنين فواص ومقربين كاحساس بداد ب-اسى احساس کی بیاری سے قرب بحسوس مورا ہے درنہ وہ ذات دیم طلق توانی دون ایوں کے مسائد ہرکہیں موجود ہے -اور أسكانوار برنته سے قریب-

رْ مِنْ كا - به خيال مجد سے دُورند مبوكا -۵۵۱- اخردنبا وی گردننوں کی وجہ سے جب اس کے خیال نے بلیا کھا با۔ نوحب سے مجھے بھی اس کے خیال نے آگریمی نہیں سنایا سوائے اس کے کہ تیں اس کی حقیقت عیاں کون و المراسد الروشد المراسد المراسون المراس مال بران كرسائك نها بيت جلدى اورزودى سے ابنے ولا منازل کے طے کرنے میں ترقی کرناہے کیونکہ بیرومرٹ کے خیال سے ہی برسالک بہار میں المدروشون برجاجرها ميا اور درباطبسي كمرائيون من عوسط ما رسائه لكنام الوركفورك المح و نوں میں گو ہمقصو و کو حال کر لیا ہے۔ چال ما مین بیمنی سے اگر بیرومرنند کمالے جہان سے تہیں۔ نو بھرسالک کا تمام کیا کوایا اکارن في ما نا ہے کیجی کشف قبور میں بڑے اور کھی کشف عیا تی ہیں۔ اور نہ اس بیجا دے کوخو ومعلوم : بنوا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے اور اب میں کیا میری رہور وست بہلے گروارب و مہتات سے بيج يخفي اب أن كابجنا نها بين منكل ہے ۔ ياں اِس وَرطهُ منطبقہ سے نكل گئے تو تھركاميا بي : ﴿ ١٥١- اس مالت بس عالت سنهو و بيدا موكئي مركوري مرآن بلا تفكر بلانجنل اُسي دان

آن بین کی حاده نمانی سبے۔اوروہ را زکھل گیا۔جو کہ ادنتا دکی صورت میں حضرت قبلہ دیمتر المترعلیہ في باس الفاط فرا با تفاركر مضرت صاحب ببريل والانت توكمبي نهانت وفت بمي تو بي ا نا ری تھی"۔ (ملفوظ) بعبی کیفیت سنہوواس ورجہ بربھی۔کد کوئی امرخلا ب سنہووسرز و نہ ہوتا تھا۔ ملکرجب آب کی آبھ نیدمیں گم ہومیا فی تھی۔ تو بیدادی براس خواب اصطرادی کو كَنْ وَعَلَمْ مِان كِرِيا مِن الفَاظِ استَعْقَادِ فَرَا يَا كُرِيْتِ فَصَدِي اللهما غفرلي باسمك وإسم حبنيك یا اللہ اپنے ام کی طعنیل در لینے میں کے نام کی طفیل میرے کما ہجن د۔

ىك جيع كى صفائى الديم نشدكا لل بيي دوچنرس اليسى بين جومع فحت كے كمال كى منا ت بين زائت كال الدائت كى لم بوركي تعليمى دشوار إلى كمترى اليسى بين جومع فحت كے كمال كى منا ت بين زائت كال الدائت كى كمال كومياتى ہيں -علا مكن جي كائل - اگرمالك فنت كرسه بي ليكن ين كاكمال اس كر جندى كاما كذن وسے تو بيم فريد بيم إوا كمشعث وعمت بيره سے كلووں

سے شہوں۔ حضوری عدیسی الشرتعالی کے سامنے مردنے کے تعرومیں جسٹی آجانا -٢ اللي مجع معاف فرادس افي ام إلى كومدة ادرا بين جبيب باك كام كومدة -

ان ۱۵۹ سفرت فبلدمبال صاحب رحمة المدعليه كاشهو دكفي اس در حبرتها كهم بيتند دوزانو، ان الله ۱۵۹ سفرت فبلدمبال صاحب رحمة المدعليه كاشهو دكفي اس در حبرتها كهم بيتند دوزانو، ته مینندها نفت اسمینندمود با بنرلیاس میں کیمبی بھی آب کی جو تی ننگی ندمونی رہبی حالت انحصر ا جي فدوة السالكين حضرت حيرا مجدعليبالرحمنه كي تعي-این به باس مانت میں آگرمبری اپنی بہی حالت مبوکئی سے بیٹی فعلت وار دمہوجاتی تورال موسف برفوراً فبلدَّرخ ووزا نوئبوجا فانخا برسے ننگا ہونا آننا برامعلُوم موتا خننا سنز کے بغیر مونا بہی وومنفام ہے کدارننا و باری عزّ اسمرُ ہے۔اَکھُ تیکھنِ بِرَیّتِ اِستَّهُ عَلَیٰ کُلِّ ا ١١ - " ظهور حِنْ " مِن عام حاده نما في كفي - اب خاص سبے - ويان تُعِد نما - بهاں فرب ہے و بال حقیقت مفانیت کا ظهور ہے۔ بہال حقیقت رئوبین کا منہود ہے۔ ان دونوں مرا مين مبت بعيده مسافت هيء ورلا كهون نفاوت -ا الما - بریمی یا دریب کر سرسال کا گذراس منفام سے سونا سے بیکن تنهو دنطور منفام کسی صاب بھی قبمت کے حصد میں آ نا ہے۔ سرایک کو بیر در رونصیب کہاں و کہ سمیشند کا شہو دلیسے حال کی بواور سروفت مصنور کی کے حاسب بر ملا و سکھے۔ الله المارا - اکثر لوگول کا خیبال ہے کہ بد درجرمنا زل عوج کا مقام ہے اور حیب مک مزول تعیال عرف الله منبو - سالک اپنے مفقد و کو منبس مہنی ایکن مزول میں بد درجر نہیں مونا ۔ مگر برغلط ہے ۔ بكر منهوداكر والمى مبوط يت نؤيه تمام منازل سے ملندمفام سے اور بيراس منه ورسے الگ سے م منازل عودج كما ندرسانك كوسين آيا تفا-اس كف نفسيل كسى دورس مفام بر في ١٩٢٧- اس حالت مين حب بضرت ميا رصاحب فبله رحمنه الشعليب كي خدمت مين حاضر سُوا-

الما تجها بندالتران الى ذات بركات كه إلى فرنبي كرده برجيز پرها فرائه - -الم بهن طهوری سے مؤده بنی به تب بن احد الحق كالمهوركا بيان سے اور على كل سنت في فير بائن كامقا لم سے كر وُه المهورت الميت كا ظهورت جولتين كى جان سے اور بيال ويو بيت كاظهور ہے كره برا جان برلمحدو برا ان اس كر فين سے ستفين الم اس مقيد كے ليتين اور اس مل كے ليس ميں فرق ہے - ربو بيت مطالعة تو ادر اس ميں كاد فوانظرا تى ہے -

بون ہے۔ نذکیف ہے نہ خیال ہے نہ وہم ہے مذذکر ہے نہ فکر گفنٹہ نہیں دو گفتے ہنیں۔
بہروں بلکہ دِنوں گذر جانے ہیں۔ نبین با وجو دہوئن کے بیمعلوم نہیں کہ بین کس حال بیں
ہوں۔ کئی با دھبتجھلا کر ذکر وفکر کی طرف منوج ہوتا ہوں ۔ لیکن بے سور یصبح سے دو ہو ہوج تی
ہو اور دو بہرسے نشام کیکین بیرحالت برسٹور قائم ہے۔ افعال کے سوا باطن با مکل کو وا۔
مذفعل ہے نہ اِنفعال فل بان تمام صفات سے معرّا اور باک ہے اِب یہ اِنجذاب اس درجم بر بہنے گیا ہے۔

نو دروگم شو و صال ابن است و سس اِس حال بین آگرستنو دی کسینسین گم موگئی - نه فرکریت نه و اکر - نه مذکور کاعلم دیکید مذکوری مذکور د ه کیا -)

۱۹۵-نام م برنینانی هی که برگیا موگیا اور کیون مهرا و آخری نویجر فرمانی گئی نو بجرسیند

که اندر گفتگرکی می گفتگرک و کهائی دبینی هی اور ایسامعلوم مهونا تفاکر ببر و مرند علیالرحمهٔ

کاسینهٔ نیک کیبند باک وصات میرب سیبند کا فلات به اور میباسینه ای ایا گیا۔

کاسینهٔ نیک کیبند باک وصات میرب سیبند کا فلات به اور میبار ای ایا گیا۔

ام اسینهٔ نیک کیبند تا کہ تحقیق میران تفاکه فرکر کے سوا خبال نه آئے یکین بنراروں خیالات ای ایک جمعفیر کی نظر می تا می میبند صاف ایک جمعفیر کی نظر می تا میبند صاف ایک خوالی میان ایسان میری حالت میس کوئی نغر می خوالی کیبند تن کا میبند میں کوئی نغر سے داور نام میک کونمونج نهیں - آب گھنٹوں مرافف دسے کمین میری حالت میس کوئی نغر می نفر میں سے مرابط با فوٹوئن میں سے مرابط با فوٹوئن میں سے مرابط با فوٹوئن اور کچھ خلاف معمول نه فرمایا ۔

کیفیت وصال میں دوئی ایم ۱۹۷ ۔ بروہ حالت سے کہ حس کے بارے ادنٹا دفر مانے ہیں کہ شہود کی کا خیال ایک جا ناسے۔ پہنیں مکی بیدا نہوگیا کہ وصال ناممکن سے یہ نیس مکی

عظ تُواسس ذات مين كم موجابس ميى وصال سے -

ا دمال کا اود کمال کا ایک نقشه کرحنرت میال معاصب دهمترا فتریلی گفتول متوجر دسیص نکین بہل ہی حالت سیسے کوئی تنویج جسم وخیال ہیں ہیں -

ٱلاَ إِنَّ أَنَّ يُحْكِلُ مَنْ فِي مُعِيبُظُ اب سالك اس كى ذات بين محاط ہوگيا - اور اس کی ذات احاط کننده (محبط) بهال آکر دُونی انگه کئی پینهود میں دُونی تھی۔اب دونی كاعلم نبين ريا - كو كه ورحفيفت د كو لئ سے يا نهيں عَلَىٰ خِلَافِ الْقُوْلُ لَيْنِ \_ الج. ۱۹۸-غرض قوتِ انفغالبه بهي مگم سوگئي- اورائسي کي ذات وحدهٔ لامنزيک ره گئي -﴿ اس حالت بين أكر گذشته كبيفيات معدوم مبوكسين- اب خيالات آنے بين نو آئيسنده إن وقوع بذبر موسف والما مور - بلانخيل - بلانفكر موخيال عبى أناسب وه مؤكر كدرنات - اكر وعا الحتى سب نو بلاسبب اوربد و عانكلتى سب نوبلا وجر- ندسال موحو وسب ندمس مول -غو و بخو دخیال آناسہے۔ برکام موجائے اور میرند سو وے۔ لیکن اس کے فائدُ ہ مندا ورغیر منب مونے سے تعلق تہیں۔ دنیاسے لیے تعلقی کمال درجہ برہو گئی لیکن مجران کھی ہے کسی سے بات جیت کردنے کو ول منبس جا مہا ۔ سکن اندرسی اندرتعلقی خامش بھی ہے۔ وصل کے مال میں سائک کا خیال کا تنان کا بیج سو اسے 174 - اس وقت حس امر کے لئے اصطرار ببدا ہوا ييف نغيرنعني كم سائد تغيرما لم والب ندموما تاب وه مبوكر ريا ورحس امرك لئ توجرنه الحلي، وه أدمودا بى ديا ينواس ابين يا نظيا وُل كام مين تعول تعي بين ابين نفع ونفضان کوئی واسطرہمیں۔اب جندمنالیں اس کیفیبٹ کے ظاہر کرنے کے لئے تکھنا ہول۔ ٠٤٠ ـ نفريباً تجيه ما وحضرت فبلد رحمة التدعليب وصال سع ببينية حضور كاخبال آئے اور ول جا المجر كرع تضير خدمت عاليه مين تكيفول حس كاعنوان برسم و تنت بنا زطبيها ل نيا زمندمب و حود نا زكت آ ذر ده گزندم و سلامت مهرا فاق درسلامت بشت همينج عارضة غض نوور دمندس و كيمركهول كعيبا باؤله بسيحراب بجبروعا فبيت بب اورنو بديكها جابها سي ينكن آخروسي ببوا بودل نه جا نبنا تفاله وزنمام ونباكى سلامنى جانى رسى - بيبط بسطے خيال آبا كه اس وفشت

و على خرداد بيك و مرجيز يراما لمكني وق عد

علا مقام مهم وي شاه او دوشه و قلد بي مين تقام ومل مي جرب يقيقي كي ذات كاجبرم وترج براها طربها وومن توشدم تؤمن شدى كانقت -

علادول كمتعلق بردكون كمدود قول بي -

ملا تیراجم ضاکرسے جبیبل کے الدندائی نے ۔ اور تیرے ناڈک وج دکوکو ٹی لکیسٹ زہیجے ۔ تمام جہاں کی سسلامتی تیری سسلامتی ہیں ہے۔ خداکرسے تیرا دج دکسی عالیہ نے سے ہجار زہر۔

ا ۱۰ - حضرت فبلدم رنندم روحی فداه جب بیما رموئے صحت کا تبھی خبال نرآ با - میرخبدا حباب کو امبد بھی خبال نرآ با - میرخبدا حباب کو امبد بھی ۔ کہ اب صحت باب میں میرے دِل نے تبھی اطبیبان طام رنہ کیا - ملکہ بہی خبال دامبد بھی ۔ کہ اب صحت باب میں کہ درکہ بی خبال دو امنگیرد با ۔ کہ مرکز مناافت کا کام کبونکر جبابے گا۔ اور دِل نے تبھی بھی اصنطرا رنطا میرنہ کہا۔ حالانکہ دامنگیرد با ۔ کہ مرکز مناافت کا کام کبونکر جبابے گا۔ اور دِل نے تبھی بھی اصنطرا رنطا میرنہ کہا۔ حالانکہ

اس سے بڑھ کرمبرے گئے کوئی مصیبت نہ تھی سہ مرائد کی مصیبت نہ تھی سہ مرائد کی مصیبت نہ تھی سہ مرائد کی آنھے کا متحالی مصابب کے آنھے کا متحالی مصابب کے آنھے کا متحالی مصابب کے آنھے کا متحالی متح

صُبَّتَ عَلَى الْآيَّا مِصِوْنَ لِيبَا لِيبَا

۱۷۲ - ہما دسے جہام کامعصوم او کا جل گیا ۔ جہاعت نما ذقائم ہو نے کو کفی کراس سے
کسی نے حالت نوجی ۔ دِل بس خیال آیا۔ کہ اگر مرغ کا گوشت طلبہ کو کھلادے نو احجا ہو
جائے گا۔ کبو نکہ کمیا ب چیز کسی غرب مفلس کو ہے۔ نوخ من ہو کر دِلی دعا دبنا ہے بیٹانچہ
اسے کہا گیا۔ اُس نے ابیا ہی کیا۔ فدرت خدا۔ لاکے کی حالت ایجی ہونی نثروع ہو
گئی۔ اور جینہ دون کے اندرصحت باب ہوگیا۔

۳ ۱۱- ایک دوسرے جوان کی بیماری کسی اجنبی نے بیان کی۔ نما ذر بیطنے وقت خبال ابار کدا جبا جوان تھا۔ اجبا سوجا تا تو اجبا تھا۔ حالا مکدوہ حالت باس بر بہنے گیا نھا۔ لیکن خبال آنے ہی دل نے بر بھی فیصلہ متنا دیا۔ کریہ اب مرتا نہیں بھیا لے محت نے

عل حضريت محدعاب فبلا عالم (معتنعت) والم عقة كعمان شاريبال -

عل عجد پرایسے معاتب آئے اگروہ دوڑ دوکشس پر آئے تروہ

شنب تادبن ما تا -

اس کی حت کی دلبل ہے۔ جینا نجبرحالت بدلنی منٹروع مہوگئی اور جنبدون میں بالکل ننفا باب ہو

مه، ۱- ان دا فعان سے احباب کورنیز لگ کمیا ہو گا۔ کرا جا بت کیا جزسے کینفت کیا جزیبے اور سائك يا عارف كانعلق إن امور ركتناس اور كمرزات رتى سے أسے كبائسبت اور كيا نعلن ا الج دی اسالک با وجو دیکرجانه است کرمبراا دا ده از لی ہے میراخیال اس کی ذات کاعکس ہے مبرا فعل اس کا فعل ہے لیکن ساتھ ہی رہمی جا نتا ہے کہ میں بیجے ہوں میرے اختیار اور فا قبصنه میں کچھانس میری سکسی عوام سے بڑھ کرمولائے کریم کے سامنے ہے۔ جوجڑیا اندر اول ک سے۔وہ کچھاورہے مبرے کہنے اور سمجنے کی بات نہیں ملکہ عوم سے بڑھ کروہ ابنے دن ور بيني و والجلال سے درنا ہے۔ جہاں برمعلوم منبوا ہے کہ میراکہ اور بہنب کیا جانا۔ وہاں کسے برحی یقین سے کومبری خفیفت اس کے دریا دمان انہے سے بھی کم ہے۔

عَتَدَتَهِ فِي صَالِهِ الْأَسْرَابِ

﴿ ١٤١ - سونسبت كاانتها في إنصال أس وفت ظام رموًا يبس وفت حضور فبله دوحي فداه كا وصال موكيا يعجب يرب كرحب مرض الموت مين آب كى خدمت مين خاصر موا- توطبيعيت في مبت كركتي مبلدتما ذكى حالت انتى سبت بوكتى كدعوم كا درجه يمي اسسه وبا ده ملند موكا الآن ليكن حول مي آب كا وصال موًا نو نسبت إنتى ملند سوكَني كه نمام مفام ملبذ كهي نسبت ده في كئے ً۔ اب مذفكرامروزہ ہے ندعم فردا ۔ اسى دوست مهرنواب خال کے جنازہ برجارہا ہول الناسي وره مجرمين احساس طبيعت برنهيس كيونكرسني وننسني كاللازم ول كحدا مدربيوست ندس بالعلقي المي توانني كم بيكا تے بھي بريكا نے دكائي دسينے لگے طبيعت بلندكه دنيا زيرنطرائے بو کچھ زبان برا ناسب وہی سخ اسبے۔ بو کچھ دِل نابب ندکر ناسب وہی ناتمام رہناسہے۔ عزيز كے لئے فركت اور وليل كے لئے عزت دى جا رہى ہے الكہ ب دست نام برجلعت ہے۔

كول عارف كاع ذان متعنا وكيفيات ركه أسب كراداده ب قدرت العطاقية ب الكين أمس كه با وجرد اليا مجوب أنه اختيار مرطاقت شامس كااستعال جوكيرسي أسى ذات اقدس كافتادي س

عل اله اسرادود ودوري ودوي م

صديث تدسى ہے - كرسبنده جسب متعام قرب ميں مہنميا سے تو الترتعا سال صندوا آ ہے كه ده مجد سے منعا ہے اور -chock

اور کاہے سلام بر رخن سبج تو بہ ہے کدا کہ ایا دنیا ہ کی طاقت ایک گدا کرکے اندراس وقت موجزن بیونی ہے تھے۔ کرایا دنناہ است د نامشن کدا

كهيے كا ببندائس وفت معلوم منوًا - دنیا كی كوئی تهدیب سے مهدیب جزرانسے درانہ برک تی اوركوني خوفاك سيخوفناك سنة أسيخون زره تهيس كرسكتي -الجاج ، ۱۷۱-اس وفت فغل اور الفغال سالک کے نصر ف سے نکل جا ناہے۔ اور میر دونوں و تن حضرت رت العزنت کے کامل تصرف میں آجاتی ہیں۔جس میں کمسی دوسرے : إلى متركت نهيس موتى - إس حال مين آكر مدست قدسي بي ميسمع و بي بيصح

الما في وبي بيطنش كي حقيقت كلتي سے -٨٤ الريبيك در حبرانصال ميس كو دونون فونني فلب كى ما متبت سے الگ بيوكنى كان اب سائک کی ذات سے بانکلیم عدوم اور ادا دہ ازلی کے ساتھ والب تنہو گئیں۔ ہے بر و ہرجا کہ خاطر خواہ اوست رت نزر ورگر ونم افت گنده دوست

لا في اب - إسى عالت كي ففلت گذشتندها لمت كي موست باري سے بزاد كما انجي سے الألكا كسى نے نوب كهاہ ہے۔ جائے كہ با درا با زند بست فراموستی را بير كار۔ بيان غفلت كبسى و حب بداری می نمیں اور اس کیفیت کے گناہ اگلی کیفیت کی عبادات سے لا کھرگنا ہمنز ج. این کیونکداس وفت فعل کی نسبت زات سالک سے تھی اوراب فعل کی نسبت النزیغا لے کی طرع ہے۔فعل الدركيسى كوكيا احتراض اور أس بركسى كوكيا كنجالش -

والمنا الما المن بس حب كميمي عن اور زوراً ما ناسطة وروح مين انتي صفا في مبدا سو المانية بركم الموتاب . توروح ابني دنيا وي صورت بين أكر كم على موجا تي ہے مالک جا نيا

مل گواکر (دراصل با دختاہ ہے) اوراس کا نام گراہے۔ ملا مجد عصامة بعلى عدد كميتا باد ميد عديدة ب

مد مری کردن می ارک رسی ب مجمع دوجات مے لیے اے جا آ ہے -

كا منهى كالمنت مندى كابونياس ساس بالم بنزيد كالبال كسبت بدي ون بني فات اللي كالمرف مي بجس يركو أاحراض بني -عظ جان یادکوکوئی دخل نہیں ہے و ال معمول جانے کا کیا کام ہے ۔ لینی یادا دوفرا موشی دوفول بریکام ہیں -

ہے کہ مروہ سے دروح سے بنکن ایک ایک خطوعال دیکھ دیا ہے۔ اس سے برند مجها جائے كرحالت مرا قنبدا ورآ نكھين بندم وينے كى صورت ميں برسب كچھ وكھائى دينا ہے بہيں برگرو منهب ببلكمين شباري مين ببداري مين ابينه افرباكي صورت ويكه كرا تنك محبت أنكهول بس عركر آجلنے ہيں۔ بيلے منفام ميں نو كها كيا نفاي جيم بند وگوسنس بندولب دبند گرنه بيني سيترين بر مانجسند به وه منزل نبیس ملکدان کے بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ درگاہ لم بزلی سے بند سوجیے اور كثانتي حجاب دورسيك ببه وكيود كهائي دنيا ہے حقیقت و اور جو کچھ زبان برآ ما ہے صلبیت ، : إِنْ ١٨٠ وَهُذَالِكَ مَصَّلُ اللّهِ يُونِينِهِ مِنَ بَيْنَاءُ وَاللّهُ دُوالْعَصَيْلِ الْعَظِيمِي- برمِهَا مره كانمره بین این نهیں- یہ ریاضت کا بھیل نہیں- بیرصرت عنابیت فدسی ہے۔ بیمحض بطفتِ دبی ہے- بیراس عنا چ ما بفرسے بڑھ کرسے جس کے ذریعے مینی سے میں میں ائے۔ وہ مینی وسنی فانی تھی، بنیسی الله وسنى بافى سے اس بنى كوفيا نہيں بلك يوں كهنا جائے ۔ فيا ولفا دولوں اس سے الگ و اوربیرالگ بیمال بینج کرسالک فی خودستانه داربیر گانے لگناہے جبر ندنبراس مسلما نال كرمن حود دا نمب ركم نەنزىسا وىبودى مى نەڭىرم كى مىلىپ ئى ١٨٠ ب- بينمام أوصاف اورقبود سالك كي ذات سے الگ موجائے ہيں اور ذائب حجت في كامواج مين تعبير سے كھا رہا ہو ناہے۔ ليكن اس كامطلب برنه بس كہ في الخارج كھي ايساسو يج الله بمجملات دنبا وى علائق كى طرت رخ كرنا ہے۔ تو بھروہ تمام اوصات از مروبہن لبنا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح بہا صوم وصلوٰ کا بابندسونا ہے۔ ذات میں وہ الگ ہے۔ في اورصفات مين وه تمام سيم تحدر ١٨١ - عوم كامفولسي ولى واولى مے شناسد - إسى مقام بريبردا ذكلة سيد كبونكا دنيا ونبو

الم المعين بذكر المان بدكر لي الدر المان بين بذكر لي والله كالمعيد فريا سكرة وم رسنس ديا . المار المان المان المدين و من من من من المان المان

ملي المرتد الكانفل معجب كرما معناية فرائد الدافة تنال ببعت برسيفنل وكرم دالاب م

منا مقعديُ النَّرُكُ أنات يه مع كانسان فلاف الني كامقام عاصل كرب اودالله تعالى كانسال والكريد وصال مرايي بهستى كم بركري بيشك يرستى بعد لكري بن منسال يرايي بهستى كم بركري بيشك يرستى بعد لكري بن مناسق من المرايد بن المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المنسود والمناسق المناسق المنسود والمناسق المنسود والمنسود والمن المنسود والمنسود والمنسود

عظ كمد تسعما فراكوني تدبير بتناويس تراينه آپ كليمول گليمول - ندميساني بول الدزييودي بول - نراتش پرست بول الدزيمسلمان بول -

ہے۔ فات بنظوم بنوراللہ - اگرجہ ابندامیں مصحح اندازہ نہیں کرسکیا کمکس در حرکا ولی ہے ليكن سنسناساني ابسي نبزموني ہے۔ بیسے كوئي اپنے باب بھائی كو ديجھنے بر فوراً بہجان لذما ہے۔کسی نامل کی ضرورت منیں۔ ٠ ١٨٧ - بين في إس مفام كوزيا ده واضح صرف اس غرض سے كمبا كرمبت سے لوگول كو إمس ومقام كا دهو كالك ما ناسب إوركسي بهيد مقام ربهنج كرابني آب كومنهني خبال كركه ابني منابع و المنظم المنطقة بين اوراس كل مسهمي مدمزه موكرخان الله كي نفرن كا باعث موسق بين ـ سے کہ خریدان برمزگی سے کھالیتے ہیں اسکی بیٹ میں جا کر پیرا نیا بدا زرمتروع کر و بیا ہے۔ جى برابب زىردىمت مسهل كى ضرودىت سے۔ نها نها مالا مكر جس مفام كے عوارض میں نے تکھے بركو تی ملندمفام نہیں ملکا ولیا اللہ كا بہلا فدم لآيا المحالي بمين بيرصرت ابك بتعدا دہے۔ جو اس مصب عالی کے حصول کے ایم وری تنی - کوتی آ دمی يخ تحصيلداري كے انتخان سے كامياب امبيدوا د كونحصيل دا دنہيں كهنا يحب كروہ ابني لبا و ابنی کارگذاری سے مکومت اور اس کے ارکان کوخوش کرکے منصب بخصبلداری مالین الله المن وقت كد و محصلدار بني كهلانا -

عل صرب بہ اِنَّفَوْا مِن فِرَ اِسَنَ الْمُؤْمِنِ وَاسِّنَ الْمُؤْمِنِ وَاسِّنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالُكِم مِن والله الله على والله تعالی کے دواللہ کا دواللہ

بدولت و بی کامنصب عناشت ہو نا ہے لیکن ہی کب ۔ اس وقت جبکہ فبولیت کی خلعت مرفرازی ہوگی۔ ور شاس انتخان باس کر دہ کی طرح بریکا روبہ گا جو اپنی ذاتی فا بلبت کی وجہسے لبنے گھمنٹ بیس آئر مذھکومت کو نوش کرنے کی نذہبر کر نا ہے ۔ ندا فسال حکومت سے میل جول کر نا ہے ۔ ندا فسال حکومت سے میل جول کر نا ہے ۔ ندا فسال حکومت سے میل جول کر نا ہے ۔ ندا فسال کی خدمت سے میکومت کو اپنی طرف متوجہ کرسکنا ہے ۔ نوبدا بنا شغیبی بیا ، اپنی استعماد اور اپنی فا بلیب سے کون جا ننا ہے۔

الله المراح الله كالمرح الك بلندورجه مع إسكة نبج كئي ملامح بب سالك كوبجك ببله وه ملامج الله المرامع ا

المرا الربیخصباراً دی کے امتبد وارکی علی جد وجد کی پیمائن نمام کاتعلق عمل سے ہے لیکن ہوجو اور کی ایس وقت وقد وارکی علی عبد وجد کو علی کها جانا ہے ۔ کیونکواس وقت وقد وارکی کی وجد کو علی کها جانا ہے ۔ کیونکواس وقت وقد وارکی کی وجد وقد اور کی کی منصب میں میں موجد و ومنصب برکا میا ب مونے برنمام کا روائی عملی نصور ہوگی کیونکہ وقد اور کی اور ایس کی دور وارکی کی دور اور کی کیونکہ وقد اور نام میں مارک بنیام اگر جو علی مہلو گئے موان ایس میں مارک بنیام اگر جو ملی کے منا وال میت کی دور دور کی نوتی منصب کے بعد جوسلوک کے منا وال سے ہوں گے ۔ برعملی اور تدریجی نوتی منصب

عل والمایت کامقام مجرسه به انفسی ودهمی قرتول کی سرا جنماع کاجس کودجی اود الهام کے ذریعے انسانیت کی نلاح کے لیفنائل فرایا گیا۔
مثل تقولی ساخلاص اب ع التج (تغرع وزادی) فدمت علم فدرت راجیت یجست فی یجست خالی دی وجیب رم غلبات الگ الک حاصل ہول تو
ولایت کافی الترتعالی کے نفسل وکرم اور پروم شدی حمامی بیت سے حاصل ہوجا تا ہے۔

العلياً الشري مسندارشا ديزييم الديم تغيوليت كي ورا وفرحى الدفيق عام كالرجيثم يست الكي ولايت كود وام بل يد الركوني سالك طالبكى من المرجيثم يست الدين الدين كي والركوني سالك طالبكى من المدين من المدين من المدين الم

١٨٤- الغرض صطرح سالك ببلے ورجهُ سلوك سے انها في سلوک كي طرث فضل رتي اورعها برجينفسر سے زقی کرنا تھا اس اسی طرح اس علی ترقی کے لئے عنامیت کم بر لبدر نظاہے۔ ورنہ الفعال دکمننف کے مینی مینجودی) کوبہت نرفی ہوجا نی ہے بخلاف شیتی اور فا دری سلاسل کے کوان ه این میں نوت نعل دوکرا د کار) برزیا دہ قوت مرت کی جاتی ہے جس کے اثرات جوش اورعش ہیں! وولک جہ وارت بیدا ہوکرا بنے نہم ماحول کوسوز میں لے لیتی ہے۔ رج ع خلفت كاسبب جن عن الم العن - اكثر عوم نقت بندر مو في كتة من كي كريستي سلوك تو نهيس موتام ندكه بيخورى وبركيني حاست البتدابيسا وراور طف بس كفلفت كارجوع زباوه موناس وررز تصوّف سے انہبں کو تی واسطر نہبیں میگر بیغلط ہے جو کھی فوت کو جونش دیگا۔ اسی کا اثر سور وساز موگا اورجها ي سوز وساز ببدا موكا - ويا ن خات خداكي كما كمي -الله الله الله المعرن فبلددوى فداه كتنه برك يا برك فتن بندى تقر كراف با اه كلى كسى مع منه البند ته فرمانے جبرجا تبکہ ذکر حبرب بندکرتے ۔ ملکہ مہتبہ فرماتے بھے ۔ کہ وقوف قلبی د ذکرفلبی ) تمام ا ذکار کا المنا المدل سے لیکن بوش سورسا ذکننا رکھتے سکتے خلی الندکا رجوع کینا تفا موکسی شنی کو فی زماننا تهمل نه نفا-اس کی وحبرصرت نوت فعلی کا جذیبرا ندر و نی نفاا ورمها نمه فرتتِ الفعالی کی طاقت آپ لا : كے مندسے وہ کچھ کہلاتی ہوا بک بینز كی طافت سے با ہر مقرا - اِس میں کچھ نمک نہیں کرجیند بیرفاندانوں ببن نوت الفعالى بروقت كم خرج كباحا ناسب راسى واسط وه قوت الفعالى كما نزات وكمثف مييني مے کمینی) سے کم منا تر ہوتے ہیں۔ جب كك ذكر وا ذكارا ورمرا فنيدمين كميه ن محا برات ١٩٠- سالك كي المن صروري سب كرايني إن توتول وعلى اتفعال كوسميتند برابركي تزبيت دية تاككسي حصه شہوں کامیا ہی ول میت مشکل میرتی سیے ۔

عد تربيت وأكسى ونداق لمبيدت إيااز وكائ بلين برت بملق الدكارج ع جشتى سودوما أركانيم بها ورنقش بندى سيست مي سالك كي طبع يرجم و كملاق ب م

عل نقت بندر کشن بینودی کی وجرق سیان میداری ہے -اود شت بد ذفالد بر کے سوز وست اواد وجرت کی وجرق شل کی بیداری -علا بعض نقت بندیکا اختراض میشت بین است برسمی نہیں کردہ نقر نہیں جاشتے - نقر جا استے ہیں کیکی سوز و ساز کی قوت پر زیادہ ندود سے کی وجرسے معقت کہ بچم بوز کاسپ ذکسی اور جمل کی وجرسے -مثل نفت بندیت کا برخلاصہ ہے کہ بودل میں جمانا کہا دکسی صورت میں منہ بو-

بين كمي ندائه ت اور د و رُخد نز في بهو-

۱۹۱ - بربھی یا درسے کو اگر کوئی ایک قرت کم ہوگی نوکا مبا بی مشکل ہوتی ہے۔ اکر صالحیین کو دکھیا ہوگا کہ ذکر وا ذکا رعبا دت واطاعت بیس کمی نہیں درکھتے لیکن د وسرا فارخ نہیں اٹھا سکتے۔
اور برکت ولا بہت سے محروم رہتے ہیں۔ اِسی طرح وہ نوگ جن کے اندر فوت فعل نہ سو بلکہ سرا سرانفعال ہو۔ وہ بھی ولا بہت کے درجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اگر جبکت ہوتا فی اور وجدا نی فنبوری ورصوری کے فواص کیوں منہوں۔

سالک کے حواس بے معنی نہیں بدلتے بکیسلوک اسلوک کے منا ذل طل ہر میں نزقی بر سونے جاتے ہیں اِسی طرح کا منا ذل طل ہر میں نزقی بر سونے جاتے ہیں اِسی طرح کا خاذہ دکھانے ہیں کا ل معبار ہوئے ہیں ۔ اسلوک کے منا ذل طل ہر میں نزقی بر سونے جاتے ہیں اِسی طرح ا

عالم دویا کی حالت بھی سالک کی برلتی جانی ہے جوخواب بھی سالک کوا بٹیں گئے ، ہے معنی زہوں گے بلکہ سلوک میں ترفی کے بیخواب نسنا نات کہ لائیس کے۔ ایک نواب کا ذکر آیا۔ دوایک اور نموز کے بالکہ سلوک میں ترفی کے بیخواب نسنا نات کہ لائیس کے۔ ایک نواب کا ذکر آیا۔ دوایک اور نموز کے

طوربرتكم إيول-

عالم دویا میں برومرند کی زبارت وہی الم ۱۹۳-اکثر عالم دویا میں ببرومرند علیہ الرحمۃ نظرائے اور جب کہیں اثر ببدا کہ تن ہے جوظا ہری زبارت کرتی ہے عالم دویا میں دکھائی و بیتے۔ ایک گرت تک لطا لفت بر بھا دی اثر ببدا کہ تن ہے جوظا ہری ذبارت کرتی کے جوفر ماتے جس کا اثر طبیعیت برکا فی مہدنا۔ ببروحانی زبارت ہائی زبارت ہائی دبارت میں کھوٹی کے میں تن بھی ہے۔ ارشا دہی کے جوفر ماتے جس کا اثر طبیعیت برکا فی مہدنا۔ ببروحانی زبارت ہائی دبارت میں کھوٹی کے میں تن بھی ۔

غوات میں گنآ دیجینا میں 19 - ایک بارد کھیا کہ کئے کے معند میں میٹیا ب کر رہا ہوں معلوم ہوا کہ نفس اپنے نفس کا دیجینا ہے کی ذکت بروال ہے۔

جونے کم دیجینا لیانتیقی کی دلیاہے اور تجبیر کیا کہ تا الفت کئی ہار دیکھا کہ تو نے گئے ہوگئے۔ با وس سے نزکا بھر تا مہوں سیس کی ابتدا میں نو کچھا ور تجبیر کیا کہ تا خا ۔ نسکین آخر میں نے تعلقی اور طہارت کی تعبیر علوم ہو تا ۔ اور ثنام جم کا برمہند دیجینا کا ل نیفتق ہے اور ہے۔ ایک وبار بر مھی دیکھا ۔ تنام بدن برمہند ہے۔ بریھی آخر می

(بنیصفرم۱۵۲۰۰)

الم بير المشدك ليادت فواً وظاهر موخواه باطن بين (ردياء مين) لطالقت بربهت مي الر د محتى سب -

> (صالید بقیم نمی استان کے اب اور اس کی نمیر فقر کا ایک جند ہے۔ معند رہی اکرم میں الشرعید کم معا برکام سطانگ انگ خاب ددیافت فراست ۔ مالک کی معالی تعلب اور تعنق بالشرکی وجہ سے کسس کی بیماری اور خواب دونوں جی الشرکی وجہ سے کسس کی بیماری اور خواب دونوں جی الشرکی وجہ سے کسس کی بیماری اور خواب دونوں جی ا

#### بخاافرين

١٩٤- سلوك كا اجمالي ذكر تومهو جيكاب إوراس سي آسكة قدم نكالما ما جائز تهيس تومنا مديج يهيس تأمم اگر کچونه لکھا جائے۔ نو کنا ب کا بیج صد کمی سے خالی نہ ہوگا۔ اور نا ظرین اس مقام بربہنج کر جیرست میں ہوجا بیں گئے۔اس کے مختصر کھیے عرص کرنا ضروری ہے۔ خلانت الهم اورصلحت شنع برمنحصرے | ١٩٤ - بيلے گذرجيكا سے كه خلافت ا ورا جا زت نشنح كي مصلحت اودالفاستے اللی کی وجرسے نصیب موتی ہے۔ البند بیضرور موتا ہے کہ سالک کی نسبیت برشنے بوری بوری نظر دی خصے مبوسے اسے مجازگروا نیاسے۔ گواس وفت ویگرسالکیبن بھی اسی در حرکی سنیت الہبر

ملے میں اسک کو تبولب کے درج برخلانت عابیت میں اے متقد بین بزرگ اور شیوخ لینے سالکیبن کوائس متقدین سالک کو تبوی کے درج برخلانت عابیت میں ایک کوائس متقدین سالک کو تبوی کے درج برخلانت عابیت میں ایک کوائس متقدین سالک کو تبویل کا درج برخلانت عابیت میں ایک کو تبویل کا درج برخلانت عابیت کے درج برخلانت کے درک کے درج برخلانت فرطة إدرتنا فربن مرت نسبت براكتفا كرسة بي وفنت مجا زا ورخليفه كردا سنة من جبكه وه سكوك انها في درحير" نزول بعد العروج "كي حديك بهني كركئي سال ابني نسبت علوت وحلوت ميس صفا اود بلند كرست رہے سفے۔ بہا ل يك كرخلعت قبولبت بارگا و الليبے ان كوتصبيب سوحا في هي بخلات مناخرین کے کہ بیرنز دگ زمکنے کی رفنا دا وطبیعینوں کی زود کیبندی ا ورغمروں کی فکت پر تطريطت مهوت كوتى سائك اگركبيبيت اورسبت مبس ملبند نظراً جا ناسبے۔ نوعنبمت جان كر اسسے منصب خلافت برسرفرا زی کینے میں ب منفدين بزدگوں كے منفاكا مال كم تهنب ستوا- ١٩٩ - منفذ بين بزرگون بين سے عي معبض نے صوت دركو

لأ التُرْنَدَا لِي مِلْ المِسَالِ مُسَالِكُ عَلَمَ بندست كُوعُوي معلمست كم يَصْفَاص فرا ديّا ہے ۔

علا فناك بعدبفا : ييني يبيع مالك البيض أب كوالفعالى توقول كم يستعمال سع جود إستالي كوفيول كاال باست بيرخمان ك قريب مركران مبره إستدالي ك المسوين عن ولون ومتقيق كرے -

عظا آخری ڈاڈسے سما دتمند ایں کم ہودمی ہیں۔ بند بہت اوگوں کی ہے۔ اگرکوئی معاد تمند وسے اسے مولا کے جلوسے حاصل کرسے تو وہ حتینی نودانہت بھی تعلات يعيلات يهاس كالميل معاددين قالميت كاده صرب وفلافت كاستمستن بالرب

کے جاری وساری مونے برخلافتین عمایت فرما میں یمکن کسی تجاز کا حال کم میں میوا-اس کی وجرز باوہ يه يه كدان كى نظرانها كو د كه يا تى - ا وراينى نسبت بلندس د كه بان كد انجام لمبندس ا وركرمانك كى استعداد بلندس اودكدابني سنبت بلندس

كى دريا دنى منطأ كانتيم ٧٠٠ يها م مقدين بزرگ مجاز بهت كم كردان تفيظ يمتاخ بن بهت كردانت بين رجين كم من وأن بلند من وحيف ذياده موت انتفايين مشهورت شبركا أي بجربه أسي-﴿ إِنَّ ١٠١- بهمار مصرت فبله وكعبة كو في معمولي شبخ ند تضح ملكه كامل عادف شفے! وروفت كے تمام اوليا آپ كا البه إلى سكر ما ن سيك ملكدسا دى دنيان ان كونندنتين عرفا تسليم كيا- ايسى حالت بس حركيدوه كرسكتر با فراكم و معین القائے البتیر کی ترجانی ہے۔ اور الندجل ثنا نرکے فضل وکرم سے آب کے خلفائے نا مدا یہ دیگر ن سنبوخ كے خلفاسے بالكليدمما زبين اور ابني شعولي مين سركرم دفيا رمين اور وه وفت دورنهين جبكه و ومتصب ولاسن وعوفان كى مليندمسند برنسترليب فرما مهول-

فالمالي ٢٠٢ بتقبقي طالت بن اورس العلى مازا ورصاحب خلافت وه ہے۔ جو بمنعدا وسیتی ملیندر تکھے سوئے است سنع كرجذ بات كا مله سے كركور مور اور مؤلم ولين شنع كى نظير موركيا طام راكيا با طار وومرس ورج بربح وه ملیذ است محداد سے کر گوظا ہری نشأ بر نو کم ہو۔ سکین باطنی مشاہمت میں ابنے سننے سے و نیاده ممال مود اور نیسرے ورجر بروه ملند فطرت سے کر باطنی تنا برتو بہت کم مور سکرن کی کام ری منا بعبت ببن مرَمُو فرق نه آنے دے۔ ملکہ ظاہراً ابنے شیخے سے کیسا ں نظر آسٹے۔اود لیبنے شیخ کی ہر حرکت اور مرا دا اینے کئے دا ہ مراببت جانے۔

۳۰۱۰ اگرکونی مجاز برشمن ان مینول افسام سے تکل جائے۔ تو وہ برخبن نہ دین کا ہے نہ ونباکا۔ نہ مسسے کسی کوفا نڈ ہ اود نرکسی کو اس سے نبض ، وہ ا بہنے اجا ذت نامد کو بھا چکر ابنی فتمست کو رونا رسيساودس +

وي مع ١٠ - ابنا مال بيسه يمين نوخيال نفاكه دنيا كومسلمان كربس كيد! دراب خيال مي كدخودمسلمان مهوكر

یبنی الحد تعالی کافرند سے المهام بُراکون ماں کو اپنی خلافت کے بئے جُن کیں۔ خلافت وا مباذت کے حصول کے بعد بغیولیت ما رفعیب ہوتی ہے۔ یہ ایک پیٹیکوئی ہے ۔ جو حضرت قباد عالم م م المالا کے قلم وزبان سے نیکی اور دنیا نے دکھا کا فرقیوری نسبت نے کیا کیا جی بائے فقر وع فالان لنگائے۔

کسی طرح فلاصی با بنبر مندوه دون نروه سنون منده و کیفیات مجدل ورنروه حبر باب نوی بارلوگ بازیک کے راوریم اسی کنا دے بیٹے دورہ ببب کسی نے کبا نوب ہما دا نفستہ دکھا باہمے۔ سے بازیکل گئے راوریم اسی کنا دے بیٹے دورہ ببب کسی نے کبا نوب ہما دا نفستہ دکھا باہمے۔ سے ما وہجنوں ہم سبن بو دیم درد بوان عشق اور میں اور میں ادر کوجہ کا دسواست دیم

١٠٠٥- اصل بين سالک اگرسلوک کے إنها ئی نفظه بر بهنج کرنز ول تدريجي کرے اور اپنے کيفيات اور اسب که نفری کو بلتے ہوئے انہائے رحبت قه قری اسب که ندریجی نز ول کی بجائے رحبت قه قری داسلے با وسب نهائی اگر ندریجی نز ول کی بجائے رحبت قه قری داسلے با وسب نهائی اسب کی دان کا است به نین آجا بین نو بجرسا لک کی در فاقی تربی نا کا اسفل سا فل بین و بی بایک فدم نبیج جاگر آسے! وربعین مشرق د در در تا کا آسفل سا فل بین و بی می ایک فدم نبیج جاگر آسے! وربعین مشرق د در در تا کا آسفل سا فل بین در بی می در بی می در بی کرا دیا کا مورز موجا آسے ۔ ب

نسمت کی خوبی دسکھنے ٹوٹی کہاں کمست دوحبیب ری نظر خبب کر نسب یام دہ گیا

برمالت بعبینہ میری آموتی ۔ اب فضل کے سواکوئی جا دہ نہیں۔ اس بربھی مزید شکر کا مقام ہے کہ اللہ جات اللہ میں ہا ہوں کے کہ اللہ جات کے کہ اللہ جات کے بعد بھی اپنی سہنی کو پہلے کی اند کہ الات سے بھر تور دیکھتے ہیں بہ کرنے کے بعد بھی اپنی سہنی کو پہلے کی اند کہ الات سے بھر تور دیکھتے ہیں بہ دو تون با نہیں اس کو سجہا دیں کا لُھھ تھا فَجُوْدُ تھا دَتَعُو اَبْھا (بھر اس کی برکاری در بربریکا دو وقوں با نہیں) اس کو سجہا دیں) یوان فی معیاد مرا کہ آدمی کے اندرلگاد باگیا ہے تا کہ نیک و بد ادر سون و فیج کی تمیز کرکے برا نبیا داست نہائے ۔ لیکن آج لاکھوں سے ایک ان ن ایسانہ یں ملآ۔ بو ہروفت اور مرفع کی تمیز کرکے برا نبیا داست نہائے ۔ لیکن آج لاکھوں سے ایک ان ن ایسانہ یں ملآ۔ بو ہروفت اور مرفع کی تعیز کو جانے فلم اس کے بغیر خان نہیں سکتے ۔ ولی با وجود اپنی ولا بہت کے نمان اپنی نظراسی معیا در درکھتے ہیں کو کس مالت میں جل دہے ہیں اور کس حالت میں کمی بیشی مور دہی ہے۔ اپنی نظراسی معیا در درکھتے ہیں کوکس حالت میں جل دہے ہیں اور کس حالت میں کمی بیشی مور دہی ہے۔

<sup>.</sup> المسلم اورمجنول عشق کی کمآب میں ہم سبق سختے وہ تو دیوانٹی بیں جنگل کومیل دیا ورہم اپنی ککیول ہیں۔ مجرستے دسیسے ۔

مل بند به کی کوئی صدید بست العادین نظیر ماندا دیجوب اللی داری و دس کود کورکر تخرکم رفعین این می این می کود کورکر تخرکم رفعین این کرنوس می کرد کار می کار می

لیکن عجب بیہ ہے کہ دیجودہ و و وعلی اورعلی ہیں ہس معیار کی طرف کسی ایک کی بھی نظر نہیں۔ نظریات اورعقلیات کے فلسفے نبک و بداورس و فیج بر قائم کئے جائے ہیں کئیں افسوس کہ اللی اور ڈانی معیار دائینہ شالب ) برنظر نہیں کی جانی ہ

بی فردا آنی کا پر نوا و در کسید بر به بیس کرجب کسی وه کمط کرانگ نه موجائے باقی دمہتی ہے مکہ بیر قوصوت اور آنی کا پر نوا و در کسید بیج بیاب درہے ۔ وجب بیکس اور پر نو ندرہے نہ درہے و بیاب و کہ کمب ۔ گھر بیں موکہ باہر اس کو کل کرنے والے کفتے سامان ہیں اور اس کو دوشن رکھنے کے لئے کتنی کا مرف ایک بیتی فارور س کو دوشن رکھنے کے لئے کتنی موالی کے موجود ہوا ور تیل بھی ہوا کہ کہ مون دری و تر دوست مہر سکتا ہے ؟ یا مرف ایک نہ ہو قد دوست مہر سکتا ہے ؟ کا مرف ایک نہ ہو قد دوست مہر سکتا ہے ؟ اور کسی فرق و دری و دروست مہر سکتا ہے ؟ اور سامان کے دوشن کرنے کے لئے سیکٹر و اس کے گل کرنے کے لئے سیکٹر و اس کے کو دری کو د

المدر گاندت كا حفاظت كيز كرك نه الا ميكان ميكان على الما ميك الما الله الميك الميك

جب ابنے بیرومرش حضرت عنمان باروفی رحمته الدعلب

ا الدّ تعالى نے ہر چزی ایک تیبت رکی ہے۔ اور سراک اس کی تبیت بڑھتی ہی ہے۔ نیبت کا بعد گفتنا اسبب پر ہڑا ہے۔
ایک ساک کے بنے اہم میار فرقزان کریم ور شربیت فراہے ور لینے پٹر رشد کا فرق زمگ اور فاق میار فغرت بیم ہے کرم راک ایک میزان عدلی ایخ بیں دکھتی ہے۔
ایک ساک کے بنے اہم میار فرقزان کریم اور میانی میر فرا ور دوانی اور نفسی ۔ ہر رکھٹی کی ہُراا سیّمت کر مجھائے کے بنے تیاد ۔ اللّٰ ہم لحفظناس شوودانف مناور میں سینات اعالما بجا ہدی و بجاہ حبیبات معتدم آلی علیدہ دستھر۔
( بقید مسفر موح ایر)

كى خدمت بين ارادت وسمعين كے ليے حاضر موسے تو حضرت عنمان نے ديگرت بوخ كى طرت نوجر دلائی بحضرت غربب نوا ڈے عرض کی کرمبری عفیدت ایب سے ہی سے۔ اس برآب نے ببعبت فرما بإ- اورا ته مهر کانتغل مجی ارتئا و فرما با میضرت غریب نوا زا بینے شغل میں لگ سکتے۔ و ن کچی گیا ا در رات نجی گذری - بچرد ن تھی موا پسکن وہ ابینے شغل میں پرستورشعول رہے جب ونت معتبذتهم ہوا تو بیرومرنند نے دریا فنت کیا برسب کچھوض کیا۔ بیرومرنند نے فرمایا ۔ بس سا دے طریقہ میں ایک دن اور ایک رات ہی شکل ہے موجوری موجی - اس سے آگے سادسے با ل کو ٹی مجا ہر وہنیں۔ اپنی انگلیول کا حلقہ نبا کر اسمان کی طرت کیا۔ اور حضرت عرب ا كو فرما يا - إس مب سے ديكھو- ويكھا نو نظر عن معنى كاك بہنچ كئى - بھر فرما يا اسكھ بندكر دو . اور بھر ابني التكبول كاحلفه بنجية زمين كى طرت وكهاكر فرما باكركيا نظراً ماسي يوعن كميا كرنخنت النرسط تك نظره ورهمي - فرما يا - نس انناكا في سبے - اور كلا و خلا نت عنا ببت كركے فرما يا -خوا ہ گھر جيے ما وُ پنوا ه مها دسے سانھ رم و فیصرت غربیب نوا ذسنے آب کے ہمرا ہ دستنے کی اجا ذت باکر بصد شکر عرض کیا کر آب کے ہمراہ رم وسکا۔ چنا نجر سب سال کاعرصہ آب ابنے بیرومر شدکے ہمراہ سغروحنر بین رسیم ا ورابنی نستیت کو بلندا و رصا ت فر ماتنے رسیم - اِس عرصے بین حضرست قطب الدين رحمة التدعليبراب كے مريد سوئے! ورمجا زبھی پنيكن بطف ببہے كەنبېول بېرومرب اسی خیال شبعت کے بخید اور تطبیف کرنے کے لئے استھے سینکروں مبلوں کا سفر کرنے رہے ۔ اورکسی سنے اپنی نسبسنت کے انمام براطبینان نر فرایا ۔ کیا آج اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ اننى عبند استعدا و محدا و می-انسے ممایدات اور سفر حصول سنبت کے بعد کرسکتے ہیں یغرض ا تکے لوگ ہی اِس تعمیت کی قدر کرجانتے کھے اور اپنی جان کک اس کی حفاظت کے لئے نہا ر كروسيض تفحه اوراس كے نيزاروسن اور توى كرستے بيں اپنى نمام عرصرت فرما دينے كھے ہواہ ر نند دا رننا دمیں کمجھ موسکے با بذم ہوسکے۔ اپنی فکراسی میں بھی ا در ا بنامطیح نظریبی رہنا ۔

العاشيريقيس الام) سل سادة ندى كابرين شي نسبت كوقائم ديكف كه بين ضرورى جهد في الإجرائي برخواه ودمانى -اس شي كه بين النسبت كه قيام كه لين المنسبت كه قيام كه لين المنسبت كه قيام كه لين المنسبت كه قيام كه المنظم المناع المنسبة المناطقة المنسبة المناطقة المن المنسبة المناطقة المنسبة المنسب

المد حزت خاج معین الدی اجمیری دحمة الشرعبی ذات با برکانت کوی این نسبت بندا درمها ف کرند کے لیے اپنے ہر دم سندی معبت ہیں دہنے کی فرانہ محل قرط وشا کیے آمس کی ایمینت سے الگ بریکتے ہیں۔

لي ٢١١ - نسبت قوى ا وصعبت كا اندازه دباكي ئوسے ايك ترا ق بجلي كے ايك برا دني والے ، لمب کی روشنی ، صفا فی اور نبزی سے کر مسکتے ہیں۔ اِسی طرح ایک ویا کی کوا ورمجلی کی ایک بار بک میکن نیزروشنی سے بھی منا بله کر کے دیکھیسکتے ہیں۔ کہ کننا فرق صعف اور فوٹ ہیں في بيدا بهوسكناسه إوركها وونون روشنها بالميمبي بوني بين-اودان سے الك مبيا فاكره ﴿ النَّا إِمَا أَسِهِ كَمَا لِ الْكِ وَمَا حُواشِ كُورِ لَهِ فِي الْمُصِيرِ عِي إِلَى بَنِينِ كُونَا - اوركما ل بجلی کا دیک ہزار دینی کا فانوس جو کوسول مک و دراینی روشنی نها بہت صفائی سے کھیلا ناہے۔ بعبنه بهي اندازنسين كاسے - ايك ہے كرابنے گھركے كے كافی تہيں اور ايك ہے كر ېزار د ن با که د نباسکه طلمانی نفوس کو د د شن کررې سے بهی آخری دوشنی اورنسبت ہے جس سے دنند دارننا دکا وم ما زہ اور جس بنام دنند دارننا د کا کا رخا نہ جابانے۔ الع<sup>ن</sup> رنند دارننا د کاگوتما م ملارا ورمرکز نسبت فوتیر برب کیکن جب ک*ک صاحب ا*رمث و ۱۱ ۲ - رنند دارننا د کاگوتما م ملارا ورمرکز نسبت فوتیر برب کیکن جب ک*ک صاحب ا*رمث و کے اندرضبط وانصباط کامل نہ ہو۔اس وفٹ کے دنند واکرنشا دہیں بوری کامیا ہی تہیں مونی ینکدا کب کونه کارخانه رسندوارنیا دحلیا می نهیں۔ جوبزرگ مقام وصل میں ملید موقع ا در منام منه و بس سے کم حظ باتے ہیں ۔ نہ وہ اپنے آب کوکسی ضا بطرکے مانخت جلا سکتے ایک ایم منا بطرکے مانخت جلا سکتے ایک بیس ۔ اور نہ اسٹے متنوسلیس کو کیو کی منام وصل اُن کو بے جون وسے حکون کیفیا ت سے ہمر الا وفت منتلون رکصا ہے اورا یک رنگ کے بعدد وسرا دیگ ببدا ہونا رمہنا ہے مجلات اُن ا وليا كے جومنام وصل كے بعد منفام منہو دمیں آجائے ہیں ۔ كبيونكه ان كی طبیعیت منبط ونضبا بس كا مل مونى اور آداب طامريد و باطنيدس بورك آداستد مون بي اورمفام مهو كي تحلي ان كو دا تره صبط بين فاتم ركھني ہے ينو دا وراب منسلكين كوسمنيد فوا عد و تضباط کے مانخدن رکھنے ہیں اور ایک فرم تھی آواب ٹرلیبٹ اور آواب طریفیت سے با مرسی کو وكمينا بيندنهب كرف إورابين اورابين الأوت مندول كاوفات مناغل طريقيت اور

یا نسبت دیجی ہے جس کوئے سے تنبیدی کئی اولست او بھی ہے جس کو ہزار یا دی بہتے تشبیدی کئی یوامن کا و دبندوز برحترا کا فیدنوام کی نسبت کی فرت اولسست اقد پر بردا ہے۔ ملا مقام مسل کہ کیفیت ہو سالک کر تبلیات ہیں کم کو صعا ووامنی کا نیت اور کوئی کا خیال نردہے۔ معارف میں میں میں میں میں اور اور کرسے کو ورکھ جو و سیرہ

یا مقام شہرد دہ مقام ہے جہاں صنوی کا لی ہے اورا ھا کمسیں دُول بھی موجود ہے۔ یک جب حضودی کا احسامسس بڑھ جائے توجسم وجان پا ہندہ وجائے ہیں اور حرکت وسکون ہیں آ داب اور دخا کا خیال بٹے کراک اندونی بیرونی ضابطہ قائم مجوجاتے۔ سے اور اس خابطہ سے منسل تعقیف فائم مرکز دمشد و ہا بہت پائے۔ متوسلین آ داب پڑریست وطرانیست سکے پابندہ وستے ہیں۔

ر اداب نزر بعیت سے مور رکھتے ہیں۔ الله ١١٧ ب - بمارس صفرت فبلهمبال صاحب إسى مفام شهود كيشهسوار يخف كومفام وسل كي في بوقلموني بھي اب كيا غدر موجز ن مينندريا كرنى تفي اوراسي اندروني كيفنيت كي وحبه سے عظر كفينه اوكفينه ما منتدبود كانموية سميته فالمرمها نظال نامم ضبط والضباط كاورجيروه تجهد نظاجو و اس و فن کے کسی و لی کونصب نه موا - اور حس نے ایک بار کھی منزت نبازهال کیا - وہ اس حقیفت سے نا آننا نہیں اور نہ وسکھنے والے کسی طرح کا وندا زہ صحیح نہیں کرسکتے۔ کے مشنبده کے لود مائندوردہ

مقبولين عامائس ماحب ارثا د كونصيب اسها بالعت-گوفيولين عامركو كو في تعلق دنند وارست في موتی ہے اندرنباز وسے نبازی مو سے طاہراً وباطنا نہیں۔ نام محبوبا ن اتنی کا ایک ملید در ببضرودسے يوففل رتى كے سواكوئى فطرنى ما ده اس كے الئے وكا يا نہيں جاسكتا۔ نامم اس حب برأن حفرات كوكامها بيسين كوباركا والهبيس نيا ذوك نباذى كافطرة خاصلصب مواء ہے محبت الهیدم بعدنیا زی ببدا کرنی ہے ۔ ورحبت خلق الله نباز کا وصف و کھانی ہے۔ حضرت میاں ماحب کے اندو مفت نیاز اسام ب بیلینزی خاصہ سے اور وہ اللی خاصہ حیب بر ادرب نیازی دونوں ملعص موجود کھنے و و نول خلصے ایک وجود میں فائم موجاتے ہیں تو وہ وجود اكمبيرين جاناب يهادب فبالبحضرت مها ل صاحب رحمة الشرعليد من بروونول خاصيموجود تنفے یہی دحبر بنی کہ چرمفبولتبت عامرا ب کو زما نہ حاضرہ میں موٹی و مکسی کونصبب نہ ہوتی ۔

مل أمس كافران الله كافران بوتاسي -

عل جب ذاب بے نیازسے تعنق جڑم اے تولازم ہے کہ مالک کی طبع میں ہے نیازی آجائے۔ وہی ہے بہر جوم دا ہے وہ بہترین سے جوم رہے گا۔ اور حب مخلوق کی نیاد مندیاں ماسف آئی تو یہ زِ تو فیول کرا آئید صافی کے بیے مرودی ہے ۔ جب یہ دونوں صفات کیے جا تھونسسل بنا ہیں توقبولتینت عامدا ورفیعن کا در با ہنیا سیصے ۔ اِ

# arfat.com

### منصب ولاست

ي ۲۱۷- تمام كما ب ولاين ا در رُزيان دلاين سي پرسها دراس كا ايك ايك دولاين والمراس كى حقيقات و كھانے كے اللے تكھا كيا ہے يہن بہاں صرت و والمودكو د كھا ناہے! ود - ا دّلاً نوجیسے بیلے گذرا کمر ولی را ولی مے نشا سد و ولی ہی جا نیا ہے) میفولہ بالتكل يميح ہے۔ ولى كے بغيركونى بھى ولى كى نشاخت نہيں كرسكنا ۔ البند جو ولى مند فغير البيت علم برنشريب فرملى وأس كونو دنباحا ولينى سے - اس كے سواكسى دوسرے ولى كى تسناخت عوام كسك نامكن نهب نومسكل ضرورس إوراسي ابك لانجل مسكدك كي أج فصوف برنام بهو ر ا ب کسی ایک کے عقیدہ میں جب کوئی آ دمی اجھا میں گیا۔ نو دسی ولی مہوں کا یسکن حب مجھی اُس كى خامبان طام رمو بتن يغرم خنصة بن نصوف اور مخالفين نے آوا زيے كسے اور آج مب سے بڑا نفض ہی ہے کہ ہل اور نفل میں نبر تہیں رہی۔ اگر فرون سابقہ کی طرح عوم سبے تمبری اختنا ربذكرستے اور بخواص دعوى ولابب يذكرتے تؤبيلے كى طرح ففر كا دامن آج تھي باك دصا نظراً ما -اورکسی کی مجال مذہو تی کہ اِس دُورا ڈا دی ، دہرمتِ اورنکسفبین ہیں ایک حرف بھی ففرك برخلات كهنا - كبونكه به دُورسا ده قطرت نهبس ركها - ملكه قطرنيس نها بب تحقيق ببندوانع ہوگئیں۔ گوعمل میں انحطاط کال ہے ایکن عقلی فوٹی میں کمی تہیں اور نہ علمی سامان میں کمی۔ صاحب ادشادکس وفت | ۲۱۵ - دوسرا امرس کے واضح کرنے کی ضرودت ہے وہ بیہے ۔ کدکو فی درجهٔ دلابت کو پینیاہے مجازیا صاحب ادنناد کس دفت ایب آب کو مرننبرُ ولا میت کا اہل یا

(بتیمنر ۱۲۱ پر)

عال ولا الذم النائد كا بعد السائيت كاسب سے بلند برے . فيكن اس دُور اَن بين جن مالين نے ودح كى كے باوج دصديتين كى مسند بر قدم جا تكا با ور بحبر جب اس آخرى درجے بين دہنے والے بلند ديو بداوول كى فاميال نظراً ئين توعوام سنة ن مون ان كو بدنام كي بكران كے ديو ائے ولا بيت كى وج سے خود ولا ميت بدنام بوگئى اور دعو سے دار اسس بدناى كامب سبنے -

منصب ولابین کا ما کاسمجوسکتاہے یو بھیے ہرامرکے کے دوشہا دتوں کی ضرورت ہے اسی
طرح بہاں بھی ودگوا و عاول کی ضرورت ہے۔ اوّل نواس کی ابنی ذات کہ باد بادابنی فطرین
سلبمرابنے الفا اور الها مات متواترہ ، ابنی ولایت کی شہا دت دیں۔ اور سائے ہی لوا ذات و لا یہ
اس کی شہاوت کو نفوس دیں مثلاً نا نبرو نا تُرَّ۔ کشف وکرامت اجابت وقبولیت ۔ اور
نفرت و نفرت اور دوسری شہادت عامر خلائی ہے کہ او نے واطلے جابل و عالم اورعوام
وخواص اس کی ولایت کے مقر بوجا بمیں شہورہ سے می دا و نے واطل کو اصل ہے وی تعلق ہے ہو گئی اورعوام
وخواص اس کی ولایت کے مقر بوجا بمیں شہورہ سے می دنبان کو نفادہ فراسمجھو
وخواص اس کی ولایت کے مقر بوجا بمیں شہورہ سے اورطل کو اصل سے وی تعلق ہے ہو گئی ہوت ورسالت ہے۔ اورطل کو اصل سے وی تعلق ہے ہو گئی ہوت ورسالت ہے۔ اورطل کو اصل سے وی تعلق ہے ہو گئی ہوت کو دان کی جیسے ہوتے ہی واڈ نا ت اورخواص دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہی دوانی گئی ہوت کی دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہی دوانی گئی ہوں۔ نبوت کے لئے سب سے پہلے تبی سے اپنی شہادت آپ دوانی گئی جا تا ہو اپنی شہادت آپ دوانی گئی ہوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دی دونوں ایک بنی بی دوانی نا بیکھتے ہیں۔ اور بہی ہے کا دخا کی نبوت کی دونوں اوراسی ہیں اصلاح عالم کا دا ذمضمرے۔

۱۱۷- کلام باکسکے مطالعہ کرنے والوں سے پوٹ بدہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم اور وہ سر انبیاطلیم استلام کو کتنی بارا بنی ننها دن کی صدافت برنو خردلائی گئی۔ بار بارا دشا دمونا ہے۔ الحقیقی مین قرب کے فکر تنگوئن مین المصنب نویش وحق نار کی طرف سے ہے۔ الحقیق مین قرب کو الوں سے زموجانا) صرف بدا کی آئیت می ننبی علیہ اس صفرون کی مبیدوں آیات کلام باکسی میں اور وحی اللی ہروفت اپنی شہا دن برواسخ کلام باکسی میں اور وحی اللی ہروفت اپنی شہا دن صادفر سے نبی کو اپنی شہا دن برواسخ کرتی رم تی ہے۔ اور اس کے دُوبید نوجید کرتی رم تی کا فرار بینا ہے اور اس کے دُوبید نوجید اللی کا عذر بربرا کرکے اس کی توجید کی شہا دن دلانا ہے جو عبی قصور ہے ، آفر منبن عالم سے ، فرمنین سے دوراس کے دُوبید کرونی کو فرمنین سے دوراس کے دُوبید کرونی کو خرات کی الا کی کا عذر بربرا کرکے اس کی توجید کی شہا دن دلانا ہے جو عبی قصور ہے ، آفر منبن عالم سے ، فرمنین کی توجید کی شہاد ن دلانا ہے جو عبی قصور ہے ، آفر منین عالم سے ، فرمنین عالم سے فرماتے ہیں ۔ قرمنین کی توجید کی شہاد ن دلانا ہے جو عبی قصور کے دوراس کے دوراس کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی توجید کی شہاد ن دلانا ہے جو عبی قصور کی کی دوراس کی توجید کی شہاد ن دلانا ہے جو عبی قصور کی کی دوراس کی توجید کی شہاد ن دلانا ہے جو عبی قصور کی کی دوراس کی

البقيه ما مشير من على السن دُور مي يجي تقفين كي لظري ولايبت كوفدون ال كوبيجان كتي بين -على حسنوان في وندى سب ، انالننصر دسلت والذبت آمنوا في للعبواة الدنبا -على حسنوان في وندى سب ، انالننصر دسلت والذبت آمنوا في للعبواة الدنبا -ترجم ، مم البضر سولول افعا بيان والول كي اس دُنيا بين مدكر يتي بين -

۲۱۸ - سے دا دا مات نبوت سواگر برلوا زمات ند موں ۔ تو مادی د نبا کھی بھی نبی کی نبوت کو تسلیم رکرے اورجب کے نبی کے اندرکو کی ایسا وصف نزد کھے لے جو کہ بشری ادصات سے اباز مورد د نبائی بھی اسے مفرق اللہ بہونے کا اعترات نرکرے ایعجزات نبوت کی ضرورت کا بھی فلسفہ ہے ۔ بھیلا ابنے جیسے آدمی کے سامنے کون سے بھی کر سکتا ہے اورکون اسے مفرق بارگا ہو اللی کہرسکتا ہے دیکون موجودہ و و درکے علمی صوفی اس تقیقت ضرور ربسے منکر ہیں۔ اور معجزات کی طرح مصد فات شہا دت ولا بیت کو ضروری نہیں کر دانتے بسکن ہم جیران ہیں اکم جب وہ خود دعوی کرنے ہیں کہ ولا بیت کھی نہوت کا ہی سامان بیدا کرتی ہے اور ہر و ورکے جب وہ خود دعوی کرنے ہیں کہ ولا بیت کھیل نبوت کا ہی سامان بیدا کرتی ہے اور ہر و ورکے سے نبوز کہ دائی ہیں اور درسول نہیں ہو تو دا و درمر زمانہ بیں مجکم ہرا کی جلفہ و بیش کی موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر بھی کہا کہ درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر بھی کہا کہ درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر بھی کہا کہ درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کر میسال کر درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کمیل کر درسول کی دسالت کو موجودہ ذمانے ہیں درخہ کر میسالت کی درسول کی دسالت کے موجودہ ذمانے ہیں درخہ کر میسال کے درسول کی دسالت کے موجودہ ذمانے ہیں درخہ کر میسال کا درسول کی دسالت کے موجودہ ذمانے ہیں درخہ کر میسال کی درسول کی درسالت کے موجودہ ذمانے ہیں کی درسول کر میسال کر درسول کی درسالت کے موجودہ ذمانے ہیں کہ کر میسال کی درسول کی درسول کی درسول کی درسالت کے موجودہ ذمانے ہیں کہ درسول کر میسال کر درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی کی درسول کی درسول

۲۱۹ - کوئی بیغیراورنبی اجبانهبی گذرایس کوالند تعلالے نے وقت کے مطابن اسس کی ذافی سنها دت کے سلید البراہم علیدالسلام کو برسر فیا اورع صلّے یضرت ابراہم علیدالسلام براگ گلزا د فرمائی یحضرت موسلی علیدالسلام کو برسر فیا اورع صلّے نفیان دسے کوان کی شهاوت کے مصد فات ان کوعنا بہت فرمائے یحضرت عیلی علیدالسلام نے ابنی شهادت نبوت کے سلے موفی کوزندہ کیا اورا ندھوں کو بینا - نبی اخرالزمان سی الشر علیہ و کم نے ابنی نبوت کے خلل شہادت کی تصدیق دلائی یع ص کیا کیا جائے یموند تا کچھ کھے دیا گیا یک نبوت کے خلل شہادت کی تصدیق دلائیت کو سنجا کی دائی سندے اور الم مسکتے ہیں ۔

الم صفوره آل الدعليه الم كادش وسيد كم علماً امنى كانبها بنى اسوائيل دي المنطق المايية ولي بنى الرأيل كربغ بول كالمرح بين المراه المنطق المنطق

۲۲۰ ۔ باں برضروری نہیں کرمب ایک جسے کرا مات ینفتر فان اودکشفٹ ہے کر آجا میں۔

مبكانيا كافي ہے كركسى طرح ان كى شہا دت قلبى كى تصديق ان كوم وجائے اور دوسرى و نبائجى ان كے مصدّ فان ولا بہت رہا لوا زمان ) دېجو کرخو د کخو د ان کی ولا بہت کی مفرسو حاسے ۔ كبانوب كهاكباي رُوست وأواز ببميرجين است أسى طرح دلى كاجبره تبنزه وراواز مجى كرامن موتى ميلين خواص كے لئے عوام كوا ورعامزالناس كے لئے كسى كورى

اتباع تتربعيت بي تنك نسأن ولاين بي ميكن ا ٢٢١ -كها جا أسب كدا تباع دسالت وسوت انباع كالل كيممتذن ن بإلواد مات كلي مروري المن خودنسان دلاست سے بينيك ابهامي سبے -

مبكن اتباع كالمل فنبغى كيمصد فات كعي نوضروري بب كحب سے بمعلوم مهوحائے كربراتباع ظاہراً و باطناً كامل ورضع ہے يو وسوجيئے كرجب جومرا نباع كامل بيدا ہو مائے۔ تو ابع كے ا ندر کبو نکرمنبوع کے ا دصاف بیدا نه ہوجائیں۔ ہاں بیضرودی نبیس که نما م صدفات بکدم میدا موجائيں - باسب محصد فات ايك صاحب ولابن كے الدرموج وسوں ملكم خذا إناع كامل طاہراً و ماطناً ببدا ہوگا۔اسے ہى لوا ذ مات انباع بھى ببدا ہوں گے۔

۲۲۲- طا بری انباع گوشکل ہے لیکن باطنی انباع سواسے جذبات کا ملہ کے تصب میس مونا - اورجذ ما ت كوكسبت سيعلن نهيس مكريبر ومهي عنابين قطر برسيم - السبي حالست من ا نباع كامل اور فنبنی كا دعو الم كرنا نها بن اسم امرسے اور سماری سمجھ سے با ہر ۹۰ ٣٢٣ - يا ن ابني ابني فطرت ہے اور فطرت بلند كا انباع كھي مليندسے اور انباع ملند كے لوازما وكبيفيات بمى لميندا ورنسبت فطرت كاانباع تمى سبت او دلوا زمات ومصدفات تمي سبت + ٧٢٧ يحضرت مجدد علبالرحمة والغفران سيكسى نية عرض كباركر حضرت إاب لوكون مين كرامات کم بیں۔فرما با۔ بیخفو ڈی کوامت ہے کہ مروہ دِلوں کو زیزہ کر دکھانے ہیں۔واقعی ووسسری مرا مات اوداعجوبات سے برزندہ کرنا ہمت مشکل ہے۔ تاہم برزندگی تا نیرو تا نز کا میجہ ہی ہے

بنی اکرم متی انتروریسلم کا چهره مها دک اندرحنسورستی انتراکی که اوازمبادک خود ایسه مجزه سبے -جذبات فعارت میں ودلیست بورنے ہیں حسس کی طرح ، کریکس کوشستن سے حاصل نہیں ہونا ۔ خذبات کا کمال یہ خاص پنجسش الہی ہے۔

آپ بردهمت اودمنغرت البي موس

مسبست بڑی کرامست برسی کرلوگ اسینداند انقلامی الحقیقسند دیجدلی اور مسسام الدرومانیت سے برگشند تلومب الملعراك جوجاتين -

جے ہم مصد فات ولا بین کے اندرنسا دکر آئے ہیں۔ اِسی طرح نصرتِ اللبہ دنا شدا نہر دی) بہمی بزاتِ خودکر امت ہے۔ یا معوم کے نز دیک کرامت صرف وہی ہے۔ جوما دی جبر سنعلق دھنی ہو۔ منالاً فلعی کا جاندی بنا نا۔ ہو ابراڈ آبا بانی برحلیاً۔

إن ۱۲۵ مصرت فبله مُرنندم رحمة التدعليه كوحس نے دبكيا وه اندازه كرسكتا ہے۔ كرحفرت موصوف رحمنه الته عليكس فدرمنبع سنت محقے اوركس فدراتباع سنت كے عائن ركدا كب حركت بھي انباع سنست كے سواا سى توكيا كىسى دوسر مسلمان كى دىكھنا كھى ببندند فرات نے تھے۔ ابسے ؟ ، منوسلین سے سی نهیں ۔ ملکہ عا منر اسلیبن کو اسی رمسولی رنگ میں دیکھینا ابنیا وین وا بیان حاشے المعلى المان من الماع تقعي على ولا مصدقات الباع على كالم مت تشكانه بالبحكا بذموجود المنطق - نا تبرونا تزكا بيرصال تفاكه نهام حاضرين مثناً نز نظرات تقے ليو د ہرا يك كاجبره وبستره ين : مَا نَبْرِ سِهِ مُرِنْظُوا مَا مِنَا مِنَا وراج مِن البِ كَ ويجهد والحاس صفت مِن مَمَا وْنظران مِن ا درا ق كتاب ندا ميں بيان موجيكا كِشفت وكرامت كا بداندا زه كه برآنے جانے والامم فرسے ا و دبرا بك كو ما لذّات و با لاصالت اس كي نصد بن موكني ـ نصرت و نصرت كا برحال تفاكة منر اسے مغرب مک آب کے فبد ضان کی دھوم مج گئی۔ اور ملک کے اطراف بیں اتباع سُنت المجير كا منن ببدا ہوگئے۔ يہ تھي اتباع كامل صب كے لوا ذات بھي كامل ببدا ہو گئے سفے۔ اور صب ﴿ كَيْ تَفْنِفُتُ كَيْ نِينَا مَا نَ بِرِكُهُ ومهر الديل واعلے رسابل و فاصل نے اپنی آنکھول دیجھ کھے وَ ذَلِكَ مَصَلُ اللَّهِ مِنْ يَنِينُ مِ مَنْ تَيَنَا الْمُ وَاللَّهُ كَيْنَفُعُ بِرَحْ مَنْ تَيْنَا مَ وَاللّهُ كالسع عليه

ا نعال جذبات كرسوا كره الزينس ركفة اور الم ١٠١٠ ا فعال وحركات حذبات كرنا بع بير اوزجب كرنكي فقر حذبات كرنا بع بين اوزجب كرنكي فقر حذبات فريت كرنا بع بين المرتبية وفي المنعبف سے بينيس وفي في فعل باحركت حذب في المرتب موثاً ملكما بك فؤوه فعل باحركت بيد جان ده جا في مع الدر عذبا في الزينس موثاً ملكما بك

عل مصدقات مشملان : "اكر "البركشين يراميت - نعرت - تعترف -

عل بالاصالت ؛ بلاواسطر- زاتی طور بر

علا يالته آمال كاففل دكرم م الم حسن كوميات فرافسة ورالته آمالي المحت معنوص فرائع حرك ما وروسية والااورهم والاسها-

جذب كوئى بو عنى برخوشى بور محيدت بولغرت بوجب ك كال ذبوكا تا فيرس فودم - اتباياد سالمت كا بذبهبت سعا بجرابية جب مجدت زبوا تباع كيب اوراتباع نه بوترمرف باتول سے تا فيرات كهال سعة أيس كى -

طرح کی بے رونفی ایسے نا نبری اُس کے ندر بدیا ہوجاتی ہے ۔ اور دیکھنے والے براس فعل موت کا کوئی نبک یا بدا نر نہیں بیٹھیا ۔ بہی وجہدے کہ آج با وجہ دیکہ لاکھوں علیا شے ظاہر وفق لے ظاہر موجو دہیں اور ہرا کی دعوی اتباع میں اپنیا سا دا زور لکا دیا ہے ۔ اور لینے افعال حریق کوشا ہرا ہستنت کے مطابق دکھا دہا ہے ۔ اس بر اپنی نتبر بن کلامی سے اتباع سنت کی دعوت عامد دوعظا برا بنیا تمام زور خرج کر ناسے دیکن نتیج کہ امنونا ہے کہ کسی ایک کو کھی انٹر نہیں ہونا کوئی ایر نہیں ہونا کوئی ایر نہیں ہونا کوئی ایک ایسے نامی کوئی ایک ایسے نامی کوئی ایر نہیں ہونا کوئی ایک ایسے نامی کوئی ایر نہیں ہونا کی خواصل میں میں جو کہ اس انتہاع کے ملے نہیں کرنا ۔ بسا او فات ان کا وعظام نی نوتی طبع او ذکا ت بور اسے کے کہ اس انتہاع میں جوجو خدید قری موجود نہیں ۔ اور بر اتباع کے اس انتہاع میں جوجود نہیں ۔ اور بر اتباع کے اس انتہاع میں جوجود نہیں ۔ اور بر اتباع کے محمد کی کمی معمد وکھی ہے ۔ بر اس کے کہ اس انتہاع میں جوجود نہیں ۔ اور بر اتباع کی کمی میں نام اوصات کی مکیدم میدا کرنے والی ہے ۔ خوض ففری تعمیل جذبات نوب اس میں میں تمام اوصات کی مگر میرا کرنے والی ہے ۔ خوض ففری تعمیل جذبات نوب وجہ معمد ولی میں تمام اوصات کی میدم میرا کرنے والی ہے ۔ خوض ففری تعمیل جذبات نوب وجہ معمد ولی میں تمام اوصات کی مگر میرا کرنے والی ہے ۔ خوض ففری تعمیل جذبات نوب وجہ معمد والی میں تمام اوصات کی مگر میرا کرنے والی ہے ۔ خوض ففری تعمیل جذبات نوب وجہ معمد والی میں تمام اوصات کی مگر میرا کرنے والی ہے ۔ خوض ففری تعمیل جذبات نوب ایک کی دیکھوں کیا تھوں کی کہ میں ان کرنا کی کہ کی دیکھوں کیا تھوں کی کہ کوئی کیا تھی کیا ہوئی کیا تھوں کیا گوئی کیا تھوں کیا تھوں کیا گوئی کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا گوئی کیا تھوں کیا تو کوئی کیا تھوں کیا ت

المراح الفران المراح ا

ا ماحب شهر دمی تعلی وسل میں آجا ناہے اسے بین اس میں جو ولی دہ جائے۔ وہ محبروب ہو نا است کے مقام مشہود بر بہنجے۔ وہ سالک است میں وفت محبروب بو نا است می دو بہنجے۔ وہ سالک مین وفت محبروب تا بہنے ہیں۔ تو است مفاد بڑھے گئے ہیں اور تعیض و قدت

سالك منها ولل كي تعلى من كرفه أرم وجانات نو مسبّعاني ما أعظم فناني اور أنا ألحق كے دعوے كرف لكا ہے يمكن حب وابس ابنے مفام بس أناہے نوبا دما دكه ماسے وستجان رَبِّىَ الْآعُكِ سُبُحَانَ رَبِّى الْآعُكِ سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ ط في ٢٢٩ - ليكن بديا ورسے كديبر مفام شهو دوه مفام نهيس جرسالك كوسلوك كے اندر سيش آيا نظا۔ وه مقام وصل سے بہلے تھا اور بیمنام وصل کے بعد- وه مقام ولا بیت کی ابتدائفی ۔ اور بہ مقام نتوت کی ابتدا کسی کو به دهو کا نه مهو که میم هی مقام شهو د بربس کیو مکرمیم می بھی دو تی ہے۔ ابردونی نبس ملکرصرف خودی سے فردی خودخودی سے۔ اس کے اندردونی کا کیا واسطہ۔ ته خودی استفے گی نو دحدت میدا مهو گی لیکن حب دحدت اورخو دی اکھٹی مہو گی۔ نو دو فی سیدا به مهو گی ربه و و نی مفام نبوت کی ابتدا ہے۔ نبی <del>با و</del>جو دیکہ مجلی وسل میں اُجائے لیکن بھیرتھی لیسے والمنهو وسع المرتبين مكلة حب نبي كرم معراج برتشريب المكدا ورعون معتى رمفام ول كى آخه ى مهرحد برنسترى فرما موست تو دىنجيئے دیا ں بھی مقام سنہو دسے ایک قدم با ہر ندا تھا با۔ ا ورعبو درمن ومعبو درمت کو قالب قونس بنی آ د آ نه قیار کمک بهنج کنیس ایکن ایک حرف بھی نجتی وصل کا ابنے منہ سے مذاکلا۔ بہنا کمال جو صرف آب کی ذات کو از ل سے عنا بہت موا کہ ہا وجو داشنے تفریب کے ابنی عبو دبن کے معنرف رہے۔ اکٹر آگ ہو۔ زیا دہ اس باب مين كجه و مكيفًا مبو توميرام صمون مال و فال يسخر بيبه معرفت "كيم مقدمه مين و مكيولينا جاب

الم من باك برل الدميري شان كيتى بلندسي مد الم من في بول -

ي باك سے ميرادت جواعظ ہے۔

ي يك ب مرادب وعظمت والاب

ع د مل میں دوئی نہیں کی برمتام ملایت ہے۔ بنی جمل میں بھی اپنے مقام شہود سے نہیں لیکنا ۔

عل يس (دوقول مين) واد كمان كا فاصلردوكيا ما اسس عليم كم-

## سياده نبي

وموبو يون عام من سجا و النبين صاحب ولا بين كے جائت بن كوكھتے ہيں يعض وفت اس ورجه برصاحب خلافت اورصاحب ادننا وملكه نمام بإران طرلقيت كيمترناج كواس منصب بر للبخ خودصاحب ولاببت ابني حالت بني كے لئے تجویز كرجا بلہے اور بعض دقت ابینے خلفا میں سے كہی ا بک کوکسی خاص مصلحت کی وجہسے مهرفرا زی مختنی جاتی ہے گونسدن میں مرا مرسوں یا ورجہ مبن كم منى كمبول نه مهوليكن بعض و فنت البيسة ومي كا انتخاب كباحا باسبے كه كوباطني رنسنه نو كامل منیں لیکن طاہری دست ترمیں انتی محبت مہونی ہے کہ باطنی دست تربر غالب آجا تی ہے اور سے کے كالل نصرت سے اس برا بنی نسبت العائبراس ورجر ڈالنا ہے كربكدم اس كے جالات بدل جانے بهن ادر كمجه د نول كے بعد وہ مومهو ابنے سنے كى تصور سوبلجمات سے بعضرت فيلدا لندنجس لولسوى دحمتذا للمطلباسي ورجركيسجا ونشين تنفي جنائج خلفا كيا مرار مرجب حضرت فبالمرعا لم محدسلمان نونسو رحمته الدعليك ما من أبيبي كم كم تواب في كل الكاكر فرما يا تفخيت مِن رُوحِي فِباتَ ايطيرن آب فيانقال فرمايا - دُور ري طرف صنرت صاحبرا ده صاحب فيعابش وعشرت مجبوط كريميرم الماس فقر كوزمنت ى- بيهانك كدونياأت نيضياب موتى الكيطرف وه صاحراده ويستح اوردوسرى طريخ كال-ہ اور اس میں وقت نو مکدم حالت نہیں مرتبی یمکن سبست ندر رہےاً ا بنا انزطا ہرکر نی ہے مبرسے ان دی في فليرميا ل علام التدصاحب مرطاله العالى إسى طرح كيرسجا دانت بن صرت فبله عالم ميا ل صاحب في رحمة التدكيم من سناكيب كوم صالموت من حب آن فبارًا رباب عشق و ذون محداً حزى الم و المال كسكة و البسف مبال صاحب كو بلاكر فرا باركه جمعه برط ها المسجد كا اسطام ركها إود المجازة كوتى أجلت تواس كاامتنام لازم ركها يغرض استقيم كالفاظ فرمات حب سعاخا لها ومعلك

کی تولیت مقصو دھی۔ گولعص احباب اس وفنت جبران مصالیکن جیبے شنہورہے فیعلی الخيكيفي لأبجغال أعين الحيكهم وعارف كاكوني لغظضائع نهبس جانا يحب ابك طرف أبب في انتفال فرا يا- اور دومهري طرف مبال صاحب في فانقا ومعظيركا انتظام إلى میں دیا۔ تو بہ خیال کسی کے دل میں تھی تہیں سانا تھا کہ آب اس بھاری و متردا ری کے اہل ہیں باکسی وفنت اسسے بھی سنبھال لیں گے لیکن آج جاکرکوئی دیکھے کیس طرح آئے اپنی ومراری الماني اوركس طرح بشببت كاظهور مور بلسب أبب كنام حالات، نمام اخلاق، نمام عادا أكر بالمكتب بدل بهبس كمي توبهت كجيد بدل جيك بب اوربادكاه المبيس فوى امبرس كرآب اب منتبخ كامل رحمنه التدعليبهك كامل طل ناسب مون كے إنساء التدنعالي ي و ۱۳۲ منعض ارباب علم كوشا بربرخيال مبدا موكه صاحب ولامبت بركمبو بكرت ترباطني ير ﴿ رَسَنْ مَنْ فَا لِم مِن عَالَبِ أَسَكُما سِهِ لِيكِينَ حِن لُوكُولِ كُوفِطِرت انسا في كےمطالعه كامو فعد ملاہے وه جانتے ہیں کدانسان کو رست ندظا ہری کے ساتھ کس درج بحبت دی گئی ہے ملکہ نمام کا رخانہ و منا کا نظام اسی برمنحصر ہے۔ تمام مصائب ذیکالبیٹ اِسی کے لئے اٹھانے ہیں اور تمام مور اور خوستی اسی کے اندر صمر خیال کی جاتی ہے میڈٹ النداسی طرح جاری ہے میں سال ارامہی كو الاحطر بيجة براسي رست نه طا مربه كا الك عكس ب يحد كالاجس ب عهد نبوت من المستخدين و کو حجوسات دیکیا باستنا کیا و ه فطرتی مبادان سے ایکارکرسکناہے ؟ آخرا دیاب و لا بہت ﴿ وربادٍ رسالت سے ذیا دہ تو قدم نہیں رکھتے ملکہ کئی قدم بیجھے حلیا کھی ان کونصبیب ہوجاستے سجاده نبین که نصرنان در حقیقت سه ۱۳ به بهاا و فات صاحب و لا بهت بنو د توکسی کے حق ماحبُ لا بيك نصرنات سوتے بيں اسادة وكناية مجھ فيصله بنيں دنيا ليكن باران طرلفت کسی ابک کو اپنی جاعت کے لئے جن لینے ہیں۔اوربعض او فات بلا انتخاب کو تی تمام بر

الم حكيم كاكام حكريت سيدخالي نبيس بوتا -

الم حسنبين، حفرت امام حسن اورحفرت امام حين كالمخفف سے بحضورت اكرم متى الشرعلية وتم كے بير ونوں نواسے حسنبين كام حسن الله عليه وتم كے بير ونوں نواسے حصنومتى الله عبر وسلم كے كذرحول پرسوارم وجائے عفے مصبحان الله كيانان سے -

غالب أكرتوليت خانفاه ابينع لأنه بس مع لبناسه -البيد دفت بس نسبت خاصر ولا ببنت كم نما ياں مونی ہے تاہم صاحب ولا بہت سے تطبیقتہ کی طرف البیسے البیسے تصرفات ظام رہے نے بين كرخانفا وكمنوسلين ابيني المنت وتوفيدت كي نكاه سعد ويجعف سكت بين وطالانكه سها د انت کی ذات کو البسے نصر فات میں کچھ دخل نہیں مو نا ۔ ﴿ به ١٤ عموماً البيدنصرفات خواب لعبى دوما كه واسط سيطهور بدرسوت بهي مثلاً خواب-الله سیاده شین کے ذریعے کسی آبیدہ امرکے وقوع کی خبر ماکسی مفدمہ کی فنخ یا بہاری کی آبد کی خبر ماسحا والنت بن كے خواب میں آنے مصحت ماسجا واپنٹ بن كے اسف سے بہلے خو دسنے كا گھر میں خواب میں آیا وغیرہ وغیرہ میرا بیسے امور میں حن کانعلق سجا در شین کی زات کے ساتھ منهس مؤنا للكسنت كامل ك تصرفات موسق بس يصفى تصرفات صرف منوسلبين كاس محد ونهس رہنے یلکم منوسلین سے بڑھ کر بخبروں کے لئے نصرفا ن کا طہور مونے لگانے۔ نظیر ۱۳۵ بنوا مکسی در جرکاهی سجا ده نشنین مورصاحب ولابیت کی دوح باک کواس سے خاص تعلق موا ا ميه اورجن كو ذو في سليم عما بت ميرًا اورجن بريشفي حالات كي عنا ببن سبير الن سيم برامر بوسنب.<sup>9</sup> مهيں- ہا دے فبله مرتندم حصرت مبال صاحب رحمة التدعلية حب حضرت ابنيا أح كے مرا دمبار برجا ضرموت اورمرا فب موجيع - نو فرما لکه - بهلاسحارة من کے باس ماؤ - بھربهاں آؤ۔ حضرت قبله رحمة الشرعليد فرما باكرني كنف كرحب سجا دانت بن سے مل كر بھرائے تو فيوضا ت كى وہ بارمنس الله سيارد شين كه بركات اكثر فلا مرر وادد ا ٢٣٧ - نشا برفض حصرات ميري تحرير كوبير مرسني برخمو ل موت بن اورما حب البن ك باطن بر كرس ليكن بيضفت برستى ي بلكه حويات منوا ترات تك بهبنج جائے اور حس كامنا مرہ انسان خود مجى كربيعے -اس سے كبيونكر انسكاركبا جاسكة ہے۔ شابدتين جإربا دموجو ده سجا دكت بن صاحب لما تترحضرت فبلهميا ب صاحب رحمة الترعليب

المعنى سانكين ومتوسلين خالفاه كو باطنى فائده سجاد ونشيين سيدنهى مو - تانهم تتوسلين

صاحب ماده كى عزت كرف بي - اور مصاحب البيك كالمقرف بونا به -

الله المنظمال - لينه وقت كه كال ولى الله من من مدومة مبارك إ فبانوره كيمغرب من جدد المنظم من المنظم الله المنظم المن المنظم الم

بر بل نشرهب لائے۔ گذشتہ سال بہی نشر لیب آور بوں کے برخلاف میں نے مرطرے کے
آوا ب مرشدانہ کی محکد است رکھی۔ نداس وجرسے کہ وہ مبرے کر شدیب بلکہ حضرت قبلہ ج
کے بھائی اوران کے سجا دہ نبین ہیں لیکن اُن کی خوست ندی فراج سے طاہری قوائد مندلاً
صحت فیق ح دغیرہ میں توہدت کچھ نرتی موگئی اور باطنی کیفیبت میں سی قدرا ضا قرطانیت
قلبی موگیا۔ ناہم میں اس سے آلکا دہنیں کرسکیا کہ اگر حضرت قبلہ رحمۃ الشرعلیہ کی تسنز لیب
آوری موتی توظامری فوائد تو موت یا شہوتے یکین باطنی کیفیبت کئی ہزار ورجرنز تی کمہ
جاتی ہے نسک سجا دہنیں کا نصرت ظاہر بریم ناہے اور نیج کا نصرت باطن برزیادہ۔

سَنَةَ أَبِالْخَابُر

مخرم عفعنه

عل سجاده شبین معاصب ولایت کے فیض یا فتگان کامر سند تو نہیں ہوتا۔
لیکن چونکہ خانقاہ سے ظاہری نسبت سب سے ہند دیکھتا ہے۔ اِکسس لیٹے
اس کے تمام آداب مرشدا ذرکیئے جاتے ہیں۔
اس کے تمام آداب مرشدا ذرکیئے جاتے ہیں۔

### بارگاه رئوسبن میں

ذكرنبرك سے رہے ممورميرى فقالو " ناكه برس يحفول جا وك جوكه بسے نبر يسو ا اورنبرے اسوا ہرکز من ہو مجھ کوعت برن تنكزنبرى تعمنون كائبس ا داكرنا رسول بجرجتي طوركي فائم رسيساس برصدا نا فنائي للس لدت عقا ول العجيب جمم برلرزه اسط در دل مين نبرا دري بے نیا دی نیری کا کھٹکالیے اے بیاز تبين مطول ساركا ما دا اورسط حائة ببرجم ينه موطفتكا كمبراكوني سي فرزندوزن لبك مرس من نبرى نديعت كالباس برهش بربس كهول المصطفايا محتدام اورحجاب الطرحائي ساداج برهطلوس جس كے كھنے سے لرزھائے زبان ما تواں

دميدم نبرانصورسي رسي ادر بخو كرمحبت ذات اقدس كي مجھے بارجطا نبك بداغباركي كأطائه كلى محمد سيخبر باالتي مين نبري تمسدوتنا كرناريو أتكهمبري بندموا وزنكب موميرا كحلا موت ببلاسى مرنامجهكوم وعائر يضبب خوف نیرے سے منبی میں میری نردہے سانهمى ومولے محبت كالمب باعرونان مطلع لانوارس ببندم برام وطيئ تمام مرد ورا الله احداث كى موتحلك برنونكن وصل نبرام ومبتر في تحبيعت ويدفاس ستنت جرالدرك كي عبي ملے مجھ كو راوا أبكهميرى ومكيك بجبرنوراس محبوسي يخفيفت وبكه كريح سوتقيقت كاعما

مون گرام سے اس میں سے ہو ہمیں۔ اگذر بعیبے کوئی بیل سے گذرے با کہ دا ہے سے خطر باکسلماں ہو کے جا وُں اس جماں سے اے خدا بندگا اِن خاص بی بھرد کھیو مجھ کو سائے منہا

يا آئني بحر عصبال مي مرى شتى مذ تو را بار ومُونس ميرانوم واورسب بجه نوبي تو ايك ساعت يعي نرمونبرك سوامجوكوا رم نيرى وحدت ذات بين موجي كي جيول مول ترى بى أنكهول سے ديكيوں كرمين كيمون ارا

كبونكديد بدكاراب توسي بهنت رسوا بوا نزى دهمت كے سواجادہ نبیل ب تورجیم

عصمت وعفت نرى كى بھى ملے مجب كوروا نفس اماره بيزنا بودے نواسے سے دركرم اك كرى بااس سے كم كى محصكوليت بر نہ جھوڈ ماں سے بڑھ کر تو ہوا ور باہے بڑھ کر بھی تو رات دن نیرانخبل می رسیم محب کو مدم توسي ميراسورسا ورئب سي نبرا بورسول ترے کا نوں سے سنوں گرئیں موں اے کرد کار

مجهدادا ده مورزمبسرا گرادا ده سیس کر دل! جواداده توكرے كيروه اداده كيس كرول!



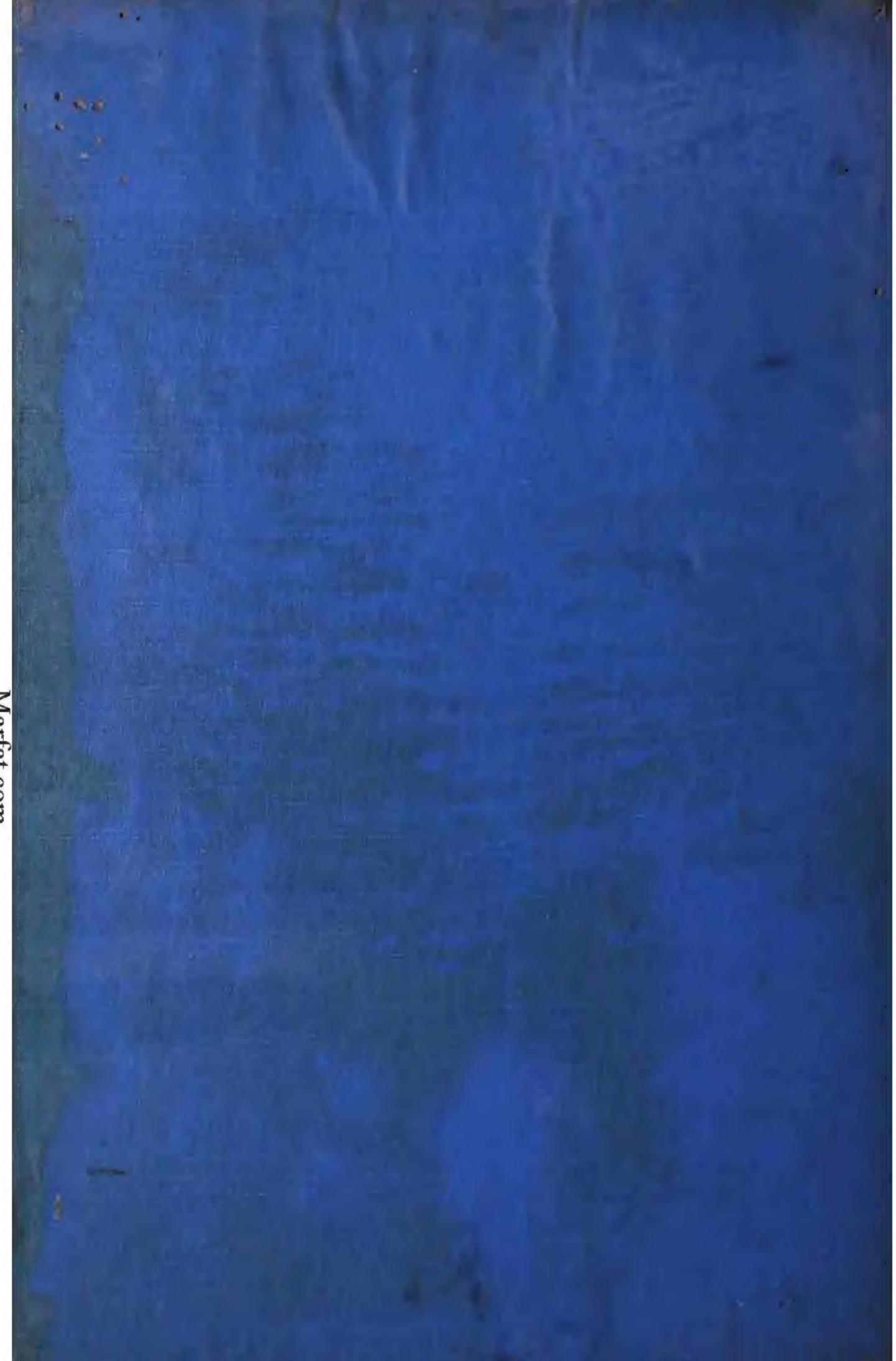